بسم الله الزهمي الزهيم

بفيضان نظر

# تبله وكعبه مرشدى داني پيرطريقت رمير شريعت كالم معترت فقير محمد فاضل صاحب دامت بركاتهم العاليه

WE CHARLES

المرون الرجائية

سال المسترثر المستركة المسترك

زيب: آستانه عاليه كيلانه يا عجاز آبادشريف (نزدر بلوك النيشن شجاع آباد) فون: 397611

#### جمله حقوق بحق مصنف كتاب محفوظ هيي

نام کتاب المینی المینی

خصوصى تعاون .....عزت مآب جناب ميشه عطاالرحمان صاحب صديق پلازه اردوبازارلا مور فون ۲۹۳۹ ۵۷۹ ريانش بسم الله الرحمن الرحيم مولاى صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم

#### فهرست

|    | صفحنبر | مضمون                                           | نبرشار |
|----|--------|-------------------------------------------------|--------|
|    | 6      | تقريظ حضرت علامه سيدمحمد ارشد سعيد كأظمى صاحب   | 1      |
|    | 7      | تقريظ حضرت علامه محمصديق بزاروي صاحب            | 2      |
|    | 9      | تقريظ حضرت علامهاحمد بارتشى صاحب                | 3      |
|    | 40     | تقريظ حضرت مولانا پيرمحمه ظفراقبال قدوى         | 4      |
|    | 11     | تقريظ حفزت مولانا نذيراحمه صاحب                 | 5      |
|    | 12     | نظراولين حضرت علامه مولا نافقير محمدار شد ماشمي | 6      |
|    | (JY)   | حصہ اول (آیات قرآنی سے اسن                      |        |
| 18 | ندلال  | ا ایها النبی انا ارسلنک شاهد مبشرا ونذیرا ـــات | 1      |
| 19 |        | وما هو على الغيب بضنين ساستدلال                 | 2      |
| 19 | شدلال  | يا ايها الناس قد جاء كم بر هان من ربكم سا       | 3      |
| 21 |        | وعلمك مالم تكن تعلم ساستدلال                    | 4      |
| 22 |        | وعلمه شديد القوى ساستدلال                       | 5      |
| 23 | U      | الم توالى الذى حاج ابواهيم فى ربه عاستدلا       | 6      |
| 24 | مدلال  | الم تركيف فعل ربكباصحاب الفيل ساست              | 7      |
| 24 |        | واوحى الى عبده ما اوحى التدلال                  | 8      |
| 25 | J      | ذالك من انباء الغيب نو حه اليك ساستدلا          | 9      |

# انتساب

میں اپنی یہ حقیر کاوش اپنے والدین کریمین کے نام منسوب کرتا ہوں جن کے روحانی اور جسمانی تربیت کے اثر سے میں اس قابل ہوا کہ مجم الحدی ثانی المعروف کیا ہے میں اس قابل ہوا کہ مجم الحدی ثانی المعروف کتا ہے میں رسول اکر میں ہے قارئین کے سامنے پیش کر سکا۔

اعجازالحسنين

آستانه عاليه كيلانيه اعجازآ بادشريف شجاع آباد

|      |   |                            |                           | 4                                                        |  |
|------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| 52   |   | 9 حدیث نمبر 9 سے استدلال   | 25                        | 10 ما كان له ليذر المو من على ما انتم التدلال            |  |
| 53   |   | 10 حدیث نمبر 10 سے استدلال | 28                        | 11 عالم الغيب فلا يظهر على غيبيه عاسدلال                 |  |
| 54   |   | 11 مدیث نمبر 11 سے استدلال | 28                        | 12 وجئىنلانك على هو لاء شهيدا سے استدلال                 |  |
| - 54 |   | 12 مدیث نمبر 12 سے استدلال | 29                        | 13 ما انت بنعمة ربك بمجنون سے استدلال                    |  |
| 57   |   | 13 حدیث نمبر 13 سے استدلال | 30                        | 14 ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين سے استدلال          |  |
| 59   |   | 14 مدیث نمبر 14 سے استدلال | 30                        | 15 والاصغير والاكبير الافي كتاب مبين عاسدالال            |  |
| 60   |   | 15 مدیث نمبر 15 سے استدلال | 30                        | 16 وكل شيء احصير افي امام مبين سے استدلال                |  |
| 61   |   | 16 مدیث نمبر 16 سے استدلال | 31                        | 17 واما بنعمة ربك فحدث سے استدلال                        |  |
| 63   | 1 | 17 مدیث نبر 17 سے استدلال  | 32                        | 18 ما كذب الفواكد ما رائ سے استدلال                      |  |
| 64   |   | 18 مدیث نمبر 18 سے استدلال | 33                        | 19 وانبئكم بما تا كلون وما تدخرون في بيوتكم ـــــاستدلال |  |
|      |   |                            | حصہ دوم احادیث سے استدلال |                                                          |  |
|      |   |                            | 35                        | 1 حدیث نبر 1 سے استدلال                                  |  |
|      |   |                            | 35                        | 2 مدیث نبر 2 سے استدلال                                  |  |
|      |   |                            | 38                        | 3 مدیث نبر 3 سے استدلال                                  |  |
|      |   |                            | 39                        | 4 حدیث نبر 4 سے استدلال                                  |  |
|      |   |                            | 42                        | 5 حدیث نمبر 50 سے استدلال                                |  |
|      |   |                            | 44                        | 6 حدیث نبر 6 سے استدلال                                  |  |
|      |   |                            | 45                        | 7 حديث نبر 7، سے استدلال                                 |  |
|      |   |                            | 47                        | 8 حدیث نبر 8 سے استدلال                                  |  |
|      |   |                            |                           |                                                          |  |

#### نقريظ

استاذ الاساتذه جامع المعقول والمنقول حضرت علامه محمصديق بزار وى صاحب شيخ الحديث جامعه نظاميه رضوبيا ندرون لو بارى دروازه لا جور بسم الله الرحمٰن الرحيم

نَحمده و نصلی علی رسولِه الکریم! الله تعالی غیب وشهادت کاعالم ہاور اہلست و جماعت کاعقیرہ ہے کہ الله تعالی کاعلم بالذات ہاور وہ اپنے علم کے لئے کسی کامخا ج نہیں اور مخلوق کاعلم الله تعالی کی عطا ہاس کے بتائے بغیر کوئی شخص ایک حرف نہیں جان سکتا ہے اور الله تعالی نے اپنی مخلوق کو بھی اپنے بعض علوم غیبیہ پر مطلع فر مایا اور جس قدر علم آپ نے آخری نبی حضرت مجمد صطفی ایک کے عطافر مایا۔اس قدر علم غیب مخلوق میں سے سی کو بھی عطانہیں ہوا۔

اس موضوع پر علمائے اہلسنت نے سیر حاصل بحث کی اور اپنے موقف کوقر آن وسنت کے دلائل ظاہر سے ثابت کیا ولٹدالحمد

محترم ومکرم صاحبزادہ پیراعجاز الحنین زیدہ مجدہ نے بڑی محنت اور عرق
ریزی سے قرآن وسنت کی واضح نصوص سے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالی نے نبی کریم
علاق کوا پنے علوم غیبیہ میں سے بعض علوم کاعلم عطافر مایا اور یہ بعض علوم غیبیہ تمام مخلوق
کے علم سے کہیں ذیادہ ہیں حتی کہ آپ کو ماکان وما یکون (جو پچھ ہو چکا اور جو پچھ ہونا کہ سے کہیں ذیادہ ہیں حتی کہ آپ کو ماکان وما عین علم غیب سے متعلق اہل سنت کا موقف کا ذکر کر دیا جاتا تو زیادہ مناسب تھا۔

#### تقريظ

جگرگوشه ءغز الی زمان حضرت علامه شیخ الحدیث وتفسیر سید محمدار شد سعید کاظمی . مهتم جامعه انوار العلوم ملتان . بهمالله الرحن الرحيم

الحمدالله كتاب بعنوان "علم غيب" كوكى مقامات سے ويكھا جے نہايت ہى مفيد و درست پايا حضرت صاحبزادہ پيراعجاز الحنين صاحب نے آسميس بؤى محنت وعرق ريزى فرمائى ہے اور بالكل سلف صالحين كانداز كولينے كى كوشش كى ہے۔اس كتاب كے انہوں نے دوجھتے كيئے ہيں اول حصہ بيں انہوں نے آيات قرانيہ سے استدلال كيا ہے اور دوسرے جھے بيں احاد بيث نبويہ سے استدلال كيا ہے اور دوسرے جھے بيں احاد بيث نبويہ سے استدلال كيا ہے الله تعالى استدلال كيا ہے اور دوسرے اور حضرت پيرصاحب مدفلا كے لئے نجات اخروى كا سب بنائے آبين

بجاوسیدالرسلین می میلین فقیرسیدار شد سعید کاظمی ۲۹ ذیقعد سرس تقريظ

پیرطریقت رہبرشریعت حضرت علامه مولانا پیرمحمداحمد بارششی طبقی ناظم اعلیٰ جامعه نقشبند بیرمجد دبینا گره ٹاؤن سبز ه زارسیم لا مورخلیفه مجاز حضرت کر مانواله شریف او کاژه

بم اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيم

نحمده ونصلي ونسلم على رسولِه الكريم اما بعد

پیرطریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولنا پیرا گاز الحنین صاحب زید مجدہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ گیلا نیہ اعجاز آبادشریف شجاع آباد کتاب بعنوان علم غیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مقامات سے مطالعہ کیا کتاب کو بہت ہی نمایاں پایاعلم غیب کسلے لا جواب پایا اورصوفیہ کرام کے مسلک کو اپنی کتاب میں قبلہ صاحبزادہ صاحب نے اچھی المرح بیان کیا ہے۔ بلکہ حضرت کرماں والے پیرکا ایک ملفوظ مجھے یاد آیا کرماں مواجبوں کی اس میں مقبول ما کے سر پرکلھا رکھ دیا یہ دوست حضوطی ہے کیا گئی سے کیوں بھا گئے ہیں حتی کے اللہ تبارک وتعالی نے اپنے مجبوب کولم ماکان و ما یکون عطافر مایا اللہ تعالی قبلہ صاحبزادہ کی اس سعی کوقبول فرمائے اور کتاب بعنوان علم غیب رسول اکرم پیلئے کوعام وخاص میں مقبول عام فرمائے آمین۔

دعا كو

محداحد یارشسی طبی - ناظم اعلی جامعه نقشبند بیرمجدوبیه ناگره ٹاؤن وخلیفه مجاز حضرت کر مانواله شریف (اوکاڑہ) الله تعالی حضرت صاحبزادہ والا شان کو جزائے خیرعطا فرمائے اور اس رسالہ نافعہ کوشرف قبولیت سے نوازتے ہوئے امت مسلمہ کے لئے نفع بخش بنائے

Martin State of the State of th

آمین بجاه نبیدالکریم علی التحیه واتسلیم محرصد این ہزاروی جامعدنظامیدرضو بدلا ہور سازد والحجہ سامیں

#### نقريظ

حضر تمولانا نذرياحمصاحب خادم آستانه عاليد كيلانيه اعجاز آباد شريف شجاع آباد

اَلَحَمَدُ لِللهِ رَبِّ العَالَمِين. وَالصَّلواة والسَّلامُ على سيَّد المُوسَلِين وَعَلَىٰ الِهِ وَاَ صحا بِهِ وَاهلِ بَيتِهِ وَاولِياءِ أُمَّتِهِ وَعُلماء مِلَّتِهِ. اجمعين بحَمُدِّ الله.

میں نے اس کتاب کی تصنیف شدہ عبارت کو ابتداء سے آخر تک بغور پڑھا جو کہ علم غیب کے موضوع پرقر آن اورا حادیث کی روشی میں مبین ثبوت اورواضح دلائل جید موجود ہیں بخاری شریف مسلم شریف تر ندی شریف تفییر خازن وغیرہ سے اکثر دلائل اخذ کئے گئے ہیں عام فہم انسان جس کو تھوڑ اساعلمی ادراک ہووہ بھی سمجھ سکتا ہے قارئین وسامعین کے اذبان وقلوب کو اس قدر متاثر کرے گی جس قدر مصنف صاحب کی اپنی محنت اور اعلی معیار علمی جذبات قلبی روحانی نورانی عشق رسول میں فرور اور سوز وگداز کی لازوال دولت سے مالا مال کر دے گی میری دعا ہے کہ اللہ تارک و تعالی قارئین کے لئے نافع اور تو شد آخرت فرمائے آمین ارشدی مرشدی پیر طریقت رہبر علم شریعت حضرت علامہ صاحب زادہ محمدا عجاز الحسنین مرشدی پیر دامت فیوضح کی عمر دراز فرمائے اور علم عمل میں مزیدا ضافہ فرمائے آمین بحرمت سیّد دامت فیوضح کی عمر دراز فرمائے اور علم عمل میں مزیدا ضافہ فرمائے آمین بحرمت سیّد دامت فیوضح کی عمر دراز فرمائے اور علم عمل میں مزیدا ضافہ فرمائے آمین بحرمت سیّد دامت فیوضح کی عمر دراز فرمائے اور علم عمل میں مزیدا ضافہ فرمائے آمین بحرمت سیّد دامت فیوضح کی عمر دراز فرمائے اور علم عمل میں مزیدا ضافہ فرمائے آمین بحرمت سیّد دامت فیوضح کی عمر دراز فرمائے اور علم عمل میں مزیدا ضافہ فرمائے آمین بحرمت سیّد دامت فیوضح کی عمر دراز فرمائے اور علم عمل میں مزیدا ضافہ فرمائے آمین بحرمت سیّد دامت فیوضو کی میں دراز فرمائے اور علم عمل میں مزیدا ضافہ فرمائے آمین بحرمت سیّد دامت فیوضو کی دراز فرمائے اور علم عمل میں مزیدا ضافہ فرمائے آمین بحرمت سیّد دامت فیوضو کی دراز فرمائے اور کی دراز فرمائے اور کا کے اور کا کی دراز فرمائے اور کا کی دراز فرمائے کی دراز فرمائے اور کی دراز فرمائے کیں کی دراز فرمائے کی دراز فرمائے کی دراز فرمائے کیں کی دراز فرمائے کیں کی دراز فرمائے کی دراز فرمائے

طالب دعا احقر العباد نذير احد عفي عنه

### تقريظ

حضرت مولانا پیرمحمد ظفرا قبال قد وی چشتی قا دری سپروردی وقلندری بسم الله الرحمٰن الرحیم

الحمد للد والصلوة والسلام علی سیدنا و مولنا سیدالرسلین الیسی کتاب بر موضوع علم غیب رسول الیسی نهایت بی مرلل و مفید و مرشد شافی کا مرتبه رکھتی ہے جے سید و سندی و مرشدی صاحبزادہ پیرطریقت فی شریعت نے بہت محنت و محققاندا نداز میں تخریر فر مائی ہے۔ حصداول میں دلائل قرآنیہ ہے کتاب کوزیت بخشی ہے اور حصد دوم میں دلائل احادیث نبویہ سے روحانی جلا بخشی ہے جو کہ علم غیب رسول التحقیق کی میں دلائل احادیث نبویہ سے روحانی جلا بخشی ہے جو کہ علم غیب رسول التحقیق کی مناظر سے نہیں گزری التد تعالی اس مناظر سے نہیں گزری التد تعالی اس کتاب کو نافع خلائق بنائے اور اہلسنت کو مستفید ہونے کی پوری قوت و توفیق عطا فر مائے آئین ۔

بجاه سیدالرسیلین اللیسی اللیس

## بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيمِ تُطراق لين

اَلَحَمَدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلمُتَقِينَ وَالصَّلُواةُ والسَّلامُ على السَّد المُرسَلِينَ خاتِمِ النَبِينَ شفيع المذنبِين وعلى آلِهِ الطاهِرِينَ وَاصحابِهِ الطَّاهِرِينَ وَانفَعْنَا بِإِتَبَاعِهِ وَإِتَبَاعِ اولِيَائِهِ وَبِمُحَبَتِهِ وَحُبِهِم وَاصحابِهِ الطَّاهِرِينَ وَانفَعْنَا بِإِتَبَاعِهِ وَإِتَبَاعِ اولِيَائِهِ وَبِمُحَبَتِهِ وَحُبِهِم وَاصحابِهِ الطَّاهِرِينَ وَانفَعْنَا بِإِتَبَاعِهِ وَإِتَبَاعِ الرَّعَمَ الرَّحمة والرَّعمينَ المَّابَعة والمُتَعمَّدِينَ برَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحميانَ اَمَّابَعهُ

برابل ایمان کاعقیدہ ہے کہ ہر پوشیدگی کے کاشف مَا کانَ وَمَا یَکُونُ عَلَیْ ایمان کاعقیدہ ہے کہ ہر پوشیدگی کے کاشف مَا کان وَمَا یَکُونُ عَلَیْ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الل

ابل ایمان اس بات پر منفق ہیں کہ اللہ تبارک وتعالی جل شانہ کاعلم ذاتی اور لامحدود ہے اور محبوب خداملی کا عطائی کیکن مَا کَانَ وَ مَا یَکُون اس علم کی حدیں ہیں کیونکہ کانَ ماضی کا صیغہ اس کی بھی حدہ ہے اور یکون مضارع کا صیغہ اس کی بھی حد

ہے۔اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی کوئی صدنہیں بیشان آقا نا مدار محمقات کے علم کواللہ تبارک و تعالیٰ کے علم الحقی کے سمندر سے ایک قطرہ کے کروڑواں جھے کے برابر سجھنا چاہیے۔اگر بیت قلیہ کئے بین تو گمراہ ہوگئے ہیں۔اگر بیت اگراس سے بھٹک گئے بین تو گمراہ ہوگئے ہیں۔اب سرور کا مُنات صلی اللہ علیہ و علم کا غیب کی خبریں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وغیرہ کو بتانے کی چندمثالیں آپ کے سامنے قرطاس پرلاتا ہوں ملاحظ فرمائیں۔ اجمعین وغیرہ کو بتانے کی چندمثالیں آپ کے سامنے قرطاس پرلاتا ہوں ملاحظ فرمائیں۔ ایک روز پہلے بثارت و بنا اور روم کے بادشاہ فرطانوس اور اس کے شکر سمیت کی ہرقل ایک روز پہلے بثارت و بنا اور روم کے بادشاہ فرطانوس اور اس کے شکر سمیت کی ہرقل بادشاہ سے علیحدگی اور اسلام میں دخول کی خبر اس بات پردال ہے کہ حضور علیہ غیب کا جاتے ہیں۔ اس واقع کی تفضیل کتاب (شہود الشاہ علیہ کے صفحہ نمبرہ ۵ سے حال جانتے ہیں۔ اس واقع کی تفضیل کتاب (شہود الشاہ علیہ کے صفحہ نمبرہ ۵ سے حال جانتے ہیں۔ اس واقع کی تفضیل کتاب (شہود الشاہ علیہ کے صفحہ نمبرہ ۵ سے حال جانتے ہیں۔ اس واقع کی تفضیل کتاب (شہود الشاہ علیہ کے صفحہ نمبرہ ۵ سے حال جانتے ہیں۔ اس واقع کی تفضیل کتاب (شہود الشاہ علیہ کے صفحہ نمبرہ ۵ سے حال جانتے ہیں۔ اس واقع کی تفضیل کتاب (شہود الشاہ علیہ کے صفحہ نمبرہ ۵ سے حال جانتے ہیں۔ اس واقع کی تفضیل کتاب (شہود الشاہ علیہ کے صفحہ نمبرہ ۵ سے حال جانتے ہیں۔ اس واقع کی تفضیل کتاب (شہود الشاہ علیہ کی صفحہ نمبرہ دور ہے)

2 بھرہ کے حاکم روماس کی بیوی کو بھرہ فتح ہونے سے پچھ دن پہلے بھرہ عراق شام کے تمام علاقے عربوں کے ہاتھوں فتح ہونے کی خوشخری دینا۔ اور اسلام کی طرف دعوت دینا اور دوسور تیں تعلیم فر مانا حضور آ قاملی کے خیب جانے کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے۔ پڑھے شہود الشاہد کے سفی نمبرہ ۹ پر تفصیل درج ہے۔

3 اس کتاب شہود الشاہد کے صفح نمبرہ ۲ پر حوض شمس کے عنوان سے واقع پڑھئے جو حضو علی تھے کے علم غیب پر دلالت کرتا ہے واقعہ اختصارا ایہ ہے کہ سلطان شمس الدین المش جس سے حضو رغوث العالی بین حضر سے بہاولدین زکریا ملتانی رحمتہ اللہ علیہ بھی المش جس سے حضو رغوث العالی بین حضر سے بہاولدین زکریا ملتانی رحمتہ اللہ علیہ بھی المش جس سے حضو رغوث العالی بین حضر سے بہاولدین ذکریا ملتانی رحمتہ اللہ علیہ بھی المش جس سے حضو رغوث العالی بین حضر سے بہاولدین ذکریا ملتانی رحمتہ اللہ علیہ بھی المش جس سے حضو رغوث العالیہ بین حضر سے بہاولدین ذکریا ملتانی رحمتہ اللہ علیہ بھی المش جس سے حضو رغوث العالیہ بین حضر سے بہاولدین ذکر حضر سے بختیار کا کی

رمت الله عليه سے بھی كرركھا تھا۔ ايك رات خواب ميل حضور الله سے بادشاہ كى دلى

کیفیت د کی کرزیارت کروائی اور چشمه کی نشابد ہی فرمائی جس جگہ نشاندهی فرمائی وہاں پر پانی کا فوارہ ابھراتھا۔ بادشاہ بیدار ہو کر حضرت بختیار کا کی کے ہاں آیا اور اس کو خواب کا سارا واقعہ سنایا پھر دونوں نے نشاند ہی والی جگہ حوض تغییر کروایا جو آج شک

نمبر 4 حضور سیدالانبیا عجم مصطفی علیت کا سلطان نورالدین زنگی شهید کودون سرانیول کی حرکت شنیعه کی خبر دینا بھی علم غیب پردال - پڑھیے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیه کی کتاب مدرج النبوت کے باب حیوۃ الانبیاء صلی اللہ علیه وآلہ وسلم میں تفصیل ما تعرب ج

5 شہودالشاہد علیہ صفہ ۱۲۳ پر موطاامام مالک باب مااکر مداللہ تعالی حضرت ابو ہریرہ سے مروی حدیث لاکر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ترجمہ اور تشریح سے ثابت کیا کہ سید عالم اللہ علیہ کو ہراس شے کاعلم حاصل تھا جوز مانہ سابق میں تھیں یا آئندہ وجود میں آئیں گی۔

بن ابوطالب اورعبدالله بن رواحه ﴿ رضوان الله عليهم اجمعين كي شهادت كي خبر ميدان جنگ سے وصول ہونے سے بيشتر بتائي پڑھيے بخارى شريف كتاالمغازى ميں حضرت انس سے مروى حديث ميں تفصيل )

9 مماہ وین مصطفیٰ صفحہ ۱۸ مصنف علامہ محمود احدرضوی شارح بخاری فے ترندی شریف کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک جہاد میں مسلمانوں کی طرف سے ایک آدمی مارا گیا۔لوگوں نے کہاوہ شہید ہوا ہے کیونکہ آپ مالی اس کے فرمایا ہر گرنہیں۔ میں نے اس کو دوذ خ میں دیکھا ہے۔کیونکہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک عباج ائی منتی

10 دین مصطفیٰ صفحہ نمبر ۲۸ پر علامہ صاحب نے مشکوہ شریف کے حوالہ سے
ایمان افر وزحضوں اللہ کے کا مشاہدہ بیان فر مایا کہ حضرت ورقہ بن نوفل کے متعلق حضرت
ام المومنین خدیجہ نے پوچھا کہ حضوں اللہ ورقہ جنت میں گئے یا دوزخ میں انہوں نے
ام المومنین خدیجہ نے پوچھا کہ حضوں اللہ ورقہ جنت میں گئے یا دوزخ میں انہوں نے
تو آپ کی تصدیق کی تھی مگر آپ اظہار نبوت سے پہلے وفات یا گئے فر مایا کہ میں نے
ان کوسفید کیڑے بہنے دیکھا ہے۔ اگر دوزخ میں ہوتے تو ان کے جسم پرلباس نہوتا۔
حق کی باطل پر فتح

فقیر نے انظامیہ رسالہ فروری ۲۰۰۳ صفحہ نمبر ۴۲۲ پر مسلک حق اہلسنت و جامعہ نظامیہ مسلک حق اہلسنت و جامعہ نظامیہ مسائد اوقتے کے عنوان سے جامعہ نظامیہ رضویہ اندرون لوہاری دروازہ میں اشتہار بھی لگا وہ بھی ایمکن تازہ ہوا کتاب بعنوان ملم غیب رسول اکرم ایکٹ کے قارئین کیلئے بھی اختصارا واقع رسالہ انظامیہ سے پیش

مناظرہ لکھ دیں کہ حضور کو بعض علم غیب کے بعد میں علم غیب کلی عطائی ثابت کرتا ہوں۔صادق کو ہائی مولوی کا رنگ پھیکا پڑچکا تھا۔ ان کے اپنے مولوی انہیں غصے سے د کیچر ہے تھے۔ دس مولو یوں میں سے کوئی بھی دیابنہ علامہ صاحب کی مدل تقریر کا جواب نہ دے سکااس طرح انہیں شکست فاش ہوئی۔ بعد میں کئی دیو بندیوں نے اپنے عقائدہ باطلہ سے تو بہ کی اور اہلسنت و جماعت کا مسلک اختیار کیا۔

تالی جل شانہ کیل فابت ہوگا اس کے مصنف میرے پیرومر شدخوث وقت حضرت قبلہ فقیرمحہ فاضل صاحب دامت ہر کاتہم العالیہ قلندر بادشاہ کے صاحبزادے پیر قبلہ فقیرمحہ فاضل صاحب دامت ہر کاتہم العالیہ قلندر بادشاہ کے صاحبزادے پیر طریقت رہبرشریعت زینت آستانہ عالیہ گیلانیہ اعجاز آبادشریف حضرت مولانا پیراعجاز آبوشریف حضرت مولانا پیراعجاز محضین صاحب نے قرآن اوراحادیث ہے بہترین استدلال فرما کر حضورا کرم ایک کا محضرت صاحبز ادہ صاحب کے عشق رسول علیہ پردال ہے علم غیب فابت فرمایا۔ یہ کام حضرت صاحبز ادہ صاحب کے عشق رسول علیہ پردال ہے اور صاحب کے لئے دعا ہے کہ آپ تصنیف اور فقر کے جس اعلی مقام پرفائن میں ۔ اللہ متارک و تعالیٰ جل شانہ اس ہے مزید ہوئے کہ آب تصنیف اور فقر کے جس اعلی مقام پرفائن اللہ الغین

خا کپاه آستانه عالیه گیلا نیها عجاز آباد شریف فقیرمحمدار شد باشی

منعلم جامعدنظامیدرضویدلا ہور ودر بارشخ محداساعیل قریش باشی امن بورعلاقہ خانگڑھ ضلع مظفر گڑھ

كرتا مول ملاحظه فرما كيس ٢٠ جنوري سه٥٠٠٠ بروز پيرعطاران والا اور پندى بحشيان ك درميان چھيياں والا بائي سكول ميں ابلسدت وجماعت كے مناظر اسلام علامه عبدالتواب صديقي شيخ الحديث جامعه نظاميه رضوبيه لاجور اور ديابنه يعني ديو بنديول کے مولوی ابونن م الله صادق کو ہائی کے درمیان اس شرط پر مناظرہ ہوا کہ حضور علیات کو مطلقاعلم غیب ندتھانہ ہے اور نہ ہوگا۔ شرا تط بھی مولوی صادق کو ہائی نے خود طے کیس اورمولوی صادق کو ہائی کے ساتھ صدر مناظرہ کے علاوہ دس دیو بندی مولوی اور بھی تع جبكه مناظر ابن مناظر شير المسدت حضرت علامه مولانا محمد عبدالتواب صديقي صدر مناظر سمیت دوآ دی تھے۔ علامه صدیقی صاحب نے پہلی تقریر میں گیارہ آیات قرآنيد يراه كران لصوص قطعيه عصور والله كالمياعلم غيب ثابت كيا-ابمولوى صادق کو ہائی کو چاہیے تھا کہوہ دلائل پر بحث کرتا اور تر دید کرتا لیکن تذبذب ہوکر آیت كريمه لااعلم الغيب بردهتار مااور سيح بخارى شريف سے حدیث عائشہ بردهتار ما۔ آخر میں مولوی کو ہائی و علمک مالم تکن تعلم "پر بحث کرتے ہوئے کہااصول فقہ کی متندا در معتبر کتاب نورالانوار میں ہے کہ مانعیم کے لئے نہیں بلکہ خصوصیت کے لئے بھی آتا ہے۔ اورفوراً تفیر مدارک کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حفی مفسر نے کہا کہ حضور الله کا الله موری کی بات حضور الله موری کی بات مانیں -بیسب پروگرام ویڈیو کیسٹ پر بھی ریکارڈ ہوا۔ دوسری تقریر میں علامہ صدیقی صاحب نے اپنی گرجدار آواز سے سینوں کومبارک باددی اور فرمایا کہم مناظرہ جیت گئے ہیں۔ دیو بندی ہار گئے۔ کیونکہ شرائط دیو بندی مناظر سے علم غیب کل کی رکھی تھی۔ ا انہوں نے خورشلیم کرلیا ہے کہ بعض علم غیب حضور علیہ کو ہے سب سے پہلے یہ

#### حصه اول

بسم الله الرحمن الوحيم

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على حبيبه اشرف الا ولين والاخوين رسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم الله تعالى كى عطاء وعنايت سے علم غيب ركھتے ہيں جس پرقر آن پاك كى متعدد آيات اورا حاديث نبويدگا ايك بهت براز خيره شابد ہے۔ ہم پہلے آيات قر آن پاك سے ابتداء كرتے ہيں۔ آيت نمبرانيا أَيَّهَا السَّبِئُ إِنَّا اَرُسَلُنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَ نَزِيْوَا - پاره ٢٢ آيت نمبرانيا أَيَّهَا السَّبِئُ إِنَّا اَرُسَلُنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَ نَزِيْوَا - پاره ٢٢

سوره احزاب آیت نمبرهم

ترجمہ: اے پوشیدہ خبریں دینے والے ہم نے آپ کومشاہدہ کرنے والا اور خوش خبری دینے والا اور بروقت متنبہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔اس آیت پاک میں سب سے پہلے اسم رسول اللہ ہے السنب اس کے مفسرین اور اہل لغت نے جہاں اور معنے لکھے ہیں وہاں اس کامعنی المصحبو لعنی خبردینے والا تورسول اکرم الفی خبردینے والے ہیں۔اس آیت پاک میں دوسرا اسم شاہد ہے جس کے معنی ہیں مشاہدہ کرنے والا، حاضر وناظر (٣) گواہی دینے والا۔اس اسم پاک کا جومعنی لیاجائے وہی رسول اکرم عظیم علم غیب پرولالت کرتا ہے آپ اگرمشاہدہ کرنے والے ہیں تو کوئی امر آپ ہے پوشیدہ نہیں اگرآپ کو حاضر و ناظر سمجھا جائے تو پھر بھی وہی بات ہے آپ ہرامر پر عاضر و ناظر ہیں اگر تیسر امعنی یعنی گواہ لیا جائے تو تب بھی آپ علم غیب رکھتے ہیں چونکہ آپ اپنی امت کے اقوال و افعال کے شاہد ہیں اور شہادت کے لئے بھی علم ضروری ہے کیونکہ بغیرعلم کے گواہی درست نہیں ہوتی۔

اس آیت پاک کاچوتھااسم ہے نے اور اجس کامعنی نقصان دہ چیزوں سے بر وقت متنبہ کرنے والا یا خبردینے والا انسان زندگی کے ہر شعبے میں اپنے گئے ہر فائدہ اور نقصان دہ چیزوں کونہیں جانتا جس کو انسان خور نہیں جانتا اس کی رسول پاکھیا تھے۔ خبردیتے ہیں اس کو کہتے ہیں علم غیب۔

آیت نمبر و مَا هُو عَلَی الْغَیْبِ بِصَنِیْنَ پاره ۳۰ سورت التکوریو ترجمہ اور وہ نبی کریم الیقی غیب پر بخل نہیں فرماتے: رسول اکرم الیقی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ میرے رسول الیقی علم غیب کے بارے میں کنجوں نہیں بلکہ فراخ دل ہیں تخی القلب ہیں کنجوس اسوقت کنجوں نہیں جب تک اس کے پاس چیز ہوگر وہ دل ہیں تخی القلب ہیں کنجوس اسوقت کنجوں نہیں کہلاسکتا جب تک وہ سخاوت نہ کرے وکی سخاوت نہیں کرسکتا جب تک اس کے پاس وہ چیز موجود نہیں جو وہ دینا چا ہتا اور کوئی سخاوت کرنا چا ہتا ہے رسولِ اکرم آگئی ہے ہے کنجوی کی نفسی اور آئی کی سخاوت کی تعریف خود پاک پروردگار جل جلالہ نے فرمائی ہے کہ میرے رسول آئی غیب پر سخی ہیں سخوں نہیں الہٰ ذا ثابت ہوا کہ آئی پاس غیب کاعلم سے ورنہ آئی کے کئیوی نہ کرنے اور سخوں نہیں الہٰ ذا ثابت ہوا کہ آئی پاس غیب کاعلم سے ورنہ آئی کے کئیوی نہ کرنے اور سخاوت کرنے کا کیا معنے ہوگا۔

آيت مُبرسيَا أَيُهُا النَّاسُ قَد جَاء كُمْ بُرهَانُ مِن رِّبِكُم وَ أَنَوَلْنَا اِلَيكُم نُورِا

ترجمہاے لوگو یفنینا تمہارے پاس تمہارے پرور دِگار کی طرف سے دلیل آپھی اور ہم نے تمہاری طرف داضح نورا تارا۔

اس آیت پاک میں اللہ تعالی نے اپنے رسول اللہ کولوگوں کے پاس بطور دلیل بھیجا کوئی دلیل بغیر دعوے کے نہیں ہوتی جہاں پرور دِگارعالم کے سَتَاد غَفَار حَلِيم خَبِير بَصِير وعو \_ إلى وبال عَالِمُ الغَيبِ وَالشَّهادَه بَهِي رُور دِكَارِعَالم كا دعویٰ اوراس دعوے کی دلیل بھی رسول ا کرم ایک کی ذات مقدس ہے اوراس دعوے ے ثابت کرنے کے لئے بھی رسول اکر میالیہ کی ذات مقدس دلیل ہیں اور وہ اس طرح كه جبآب الله اعلان فرمات كدالله تعالى عالم الغيب والشهادة باورآب پوشیدہ خبریں دیتے کا فراورمافق اقرارنہ کرتے مگردل میں شلیم کرتے کہ جب محمد بن عبداللد (علی می ماری محفل میں موجود نہیں تھے ہماری میٹنگ میں شامل نہیں تھے گر ہمارے اقوال اور ہماری سرگوشی کے احوال جانتے ہیں جب بیعالم الغیب ہیں توجس ذات کے عالم الغیب والشبادہ کا اعلان فرماتے ہیں یقیناً وہ عالم الغیب والشبادہ ہے۔اس بات پر میں قرآن پاک کے واقعہ کوبطور دلیل پیش کرتا ہوں جو پارہ گیارہ ایت نمبر ۹۳ سورت التوبه میں موجود ہے۔

واقعہ جمنور پاک آلی اور آپ اصحاب واحباب غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے مگراس غزوہ میں منافق شامل نہ ہوئے۔ جب مسلمان غزوہ تبوک سے مظفّر ومنصور ہو کر مدینہ کی طرف واپس ہوئے۔ ادھر منافق ٹولہ نے آپس میں سرگوشی اور میٹنگ کی کرمدینہ کی طرف واپس ہوئے۔ ادھر منافق ٹولہ نے آپس میں سرگوشی اور میٹنگ کی کرمجہ (علیف ) اور اسکے اصحاب واپس آرہے ہیں۔ وہ پوچیس کے کہتم غزوہ تبوک میں شامل کیوں نہیں ہوئے ہم کیا جواب دیں گے حالانکہ ہم دعوہ ایمان واسلام کر چکے ہیں وہ جواب بنانے لگے کوئی کہتا کہ میں کہوں گا کہ میں بیارتھا کوئی کہتا کہ میں کہوں گا کہ میں بیارتھا کوئی کہتا کہ میں کہوں گا میں میں ویشیوں کے بارے میں ڈرتھا میرا گھر غیر محفوظ تھا کوئی کہتا کہ میں کہوں گا گھے اپنے مویشیوں کے بارے میں ڈرتھا

کہ انہیں کوئی ہا تک کرنہ لے جائے اوھر بیرمنافق خفیہ میٹنگ کررہے تھے اُوھرے قرآن پاک کا نزول ہور ہا ہے کہ

يعتَذِرُونَ إلَيكُم إِذَارَ جَعتُمُ إلَيهِم قُل لَّا تَعتَذِرُو اَلَنُ نُّوُمِنَ لَكُمُ قَد نَبَانَااللَّهُ مِن اَخْبَادِکُمُ وَسَيَدَى اللَّهُ عَمَلُکُمُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرُدُونَ إلى عَالِمِ الغَيبِ مِن اَخْبَادِ کُمُ وَسَيَدَى اللَّهُ عَمَلُکُمُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرُدُونَ إلى عَالِمِ الغَيبِ وَالشَّهادَةِ فَيُنْبِئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُون: پاره گياره سورت التوبايت بمبرم الترجمه وه تهبارے سامنے بہانے بنائیس کے جبتم الحکے پاس جاو کے آپ فرمانا بہانے نہ بناؤ ہم تمبارا اعتبار نہیں کرتے بھینا ہمیں اللہ تعالی نے تمباری ساری خبریں وے دی ہیں اور جلداللہ اور اس کارسول تمبارے کام ديکھيں کے پھرتم پوشيده اور حاضر کو جانے والے کی طرف لوٹائے جاؤ کے وہ آئندہ بھی تعصیل تمان ایپ رسول ہوں سے بخبر فرمائے گا۔ بیا بیت مقدسہ واضح طویر بتارہی ہے کہ اللہ تعالی ایپ رسول ہوں کے بوشیدہ وغیب چیزوں کاعلم عطافر ما تا ہے اور رسول اکرم اللہ تعالی ایپ میں جانا اللہ تعالی کے عالم الغیب ہونے کی بُرهان بین ہے

آیت نمبر اللهِ عَلَیْکَ مَا لَم تَکُنِ تَعُلَمُ وَ کَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَیْکَ عَظِیمًا ترجمہ: اور اس نے آپیولیٹ ہراس چیز کاعلم دیا جس کوآپ لیٹ نہیں جائے تھاور آپ پر بیاللّٰد کی بہت بڑی عنایت ہے

بیساری آیت علم غیب رسول الله کامین شوت ہے۔ گراس آیت میں تین لفظ ایسے آئے ہیں جفوں نے آقائے دوعالم کے علم پاک کو ہرشکی پرعنایت پروردگار سے میط کر دیا۔ (۱) لفظ مَا جوعموم کیلئے استعمال ہوا ہے جس کامفہوم ہیہ ہے کہ جو پچھ السین جانتے تھے اس کا آپکوعلم دے دیا اوّل سے لے کر آخر تک ازل ہے لیکرابد

تک اللہ تعالے کے بتانے سے پہلے رسول مرم اللہ کی چیز کونہیں جانے تھا اور جب نہیں جانے تھے اور جب نہیں جانے تھے تو اللہ تعالی نے جنوا دیا جب جنوا دیا تو اوّل سے لے کر آخر تک از ل سے لیکر ابد تک کی ہر چیز جان گئے چونکہ پر وردگار کا فرمان ہے کہ جو چیز آپ نہیں جانے تھے (۲) دوسر الفظ ہے فیصل اللہ تعالی کی عطا اور اللہ کی عطا کی صدنہیں جب حدنہیں تو حضور پاک الله تعالی تی ہو کوئی حدنہیں جس طرح قرآن جب حدنہیں تو حضور پاک الله تعالی ہوئی تو اسمی بھی کوئی حدنہیں جس طرح قرآن پاک میں آیا ہے کہ جس جس کوملا ہے تیرے پر وردگار کی عطا سے ملا ہے۔ اور تیرے پر وردگار کی عطا سے ملا ہے۔ اور تیرے پر وردگار کی عطا کی حدنہیں (۳) تیسر الفظ اس آیت پاک میں ہے عظیمًا اور عظیم ایک پر وردگار کی عطا کی حدنہیں (۳) تیسر الفظ اس آیت پاک میں ہے عظیمًا اور عظیم ایک لفظ ہی ایسا ہے جس کا مفہوم ہر نفس جا نتا ہے کہ بہت بڑا اور بہت زیا دہ اور پر لفظ فصل اللہ کیے استعال ہُوا ہے فضل کیا ہے وہ اللہ کی عطا ہے اور اللہ کی عطا کیا ہے وہ علم ہوتو اللہ کی عطا ہے اور اللہ کی عطا کیا ہے وہ علم ہوتو

مفهوم كيا مواكداس في آپكوبهت برا اوربهت زياده علم عطافر مايا-ايت نمبر ۵: وَعَلَّمَهُ شَدِيدُ القُولِي باره نمبر ٢٢ سورت النجم ايت نمبر ۵ ترجمه: انهيس سخت قو تول والے فعلم ديا-

اس آیت پاک میں اللہ تعالی نے رسول ایک علم اور معلم کا ذکر فر مایا کہ انہیں بعنی رسول اکرم ایک کے کا فاصل انہیں بعنی رسول اکرم ایک کے کا فاصل کے بیٹھ کواس نے پڑھایا جو بہت تو توں کا مالک ہے علم کہ کا فاعل کے مدیدُ القُویٰ ہے۔

لفظ شدید: متکلم اس وقت بولتا ہے جب اسکی نظرونگاہ وہم و گمان خیال وتصور میں بیہو کہ اس سے بڑھ کر توت وشدت اور کہ اس سے بڑھ کر توت وشدت اور میں بھی موجود ہو گرمتکلم سب قو توں اور شدتوں کو بیج و پست بمجھ کر کہتا ہے مثلا کہتا ہے مجھے شدت کی سردی پہنچی لینی جتنا مجھے گئی ہے کسی اور کونہ گئی

نہ پیچی ہوگی یا کوئی کہتا ہے کہ میں اس کو تخت سز ادونگا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ ایسی سز ادونگا کہ کسی اور نے نہ دی ہوگی۔

اسطرح جب شدادوعاد كوغضب البي سے ڈرایا جاتاتو جو جواب دیتے ك من أشَدُّمِنا قُوَّةَ بم سے بر و كر سخت طافت والا اوركون ب شداد نمر ودمجبور محض سف ان کی طاقت سے بڑھ کرخالق کی طاقت تو در کنار مخلوق میں سے تھی ایس مخلوق بھی جن کی قوت اس شدادنمبر ود سے بڑھ کرتھی مگریاوگ یہی وہم و گمان خیال وتصور کر کے میہ لفظ كت تقيك من أشد منا قُوة أكركوني طاقت - موكى مرجم عيم موكى ميلفظ جن کوسز اوارنہیں تھاانہوں نے کہا پہلفظ جس ذات پاک کوسز اوار ہے وہی ذات پاک وى عَالِمُ الغَيبِ والشهاده فرماتاب عَلَمَهُ شَديدُ القُوى المحبوب الله پاک کواس نے تعلیم دی ہے جس کی طاقت سے بڑھ کرکسی کی طاقت نہیں اس آیت ياك ميں دوسرالفظ الْسَقُوى ہے قُو हَ نہيں قُو يُ ايك قوت نه بلكه زيادہ اور پھرلطف كى بات يہ بيالف لام كرماتھ ہے جب جمع پرالف لام آجائے تو استغراق كامعنے دیتا ہے۔اب معنی یوں ہوگا کہ انہیں اس نے علم دیا ہے جس کی قوت وطاقت کی کوئی حدثہیں اللہ تعالی کی قوتیں اور طاقبیں بے شار ہیں مرتعلیم رسول طالیتہ کے وقت ان کا اظہار اور تذکرہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح وہ طَدِیدُ اللَّه ی ہے ای طرح اس كانعليم دينا بھي اور جسطرح اسكى قوت كا نداز ەنبيں اسى طرح اس كے تعليم و علم عطافر مانے کا بھی انداز ہیں۔

آيت نسمبر ٢: أَلَم تَوَ إِلَى الَّذِي حَآجٌ إِبرَا هِيمَ فِي رَبِهِ أَنِ اتَهُ اللَّهُ المُلُكُ إِذْقَالَ اِبرَاهِيمَ رَبَّىَ الَّذِي يُحى وَيُمِيثُ قَالَ أَنَا ٱحُيِي وَأُمِيثُ ٥

الايت پاره اسورت البقره ايت نمبر ٣٥٨

ترجمہ: اے محبوب علی اس کے اللہ جا اللہ اسے جوابراہیم علیہ السلام سے جھگڑااس کے رب کے بارے میں اس پر کہ اللہ جل جلالہ نے اسے بادشاہی دی جبہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے اس آیت پاک میں علیہ السلام نے کہا کہ میرا ارب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے اس آیت پاک میں جدالا نبیا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ نمر وو نے جو جت بازی میں جت بازی اور مکا لیے کے لیئے اللہ تعالی نے بینیں فر مایا کہ درسول پاک تابی نے اس جانا معلوم کیا بلکہ فر مایا اسے دیکھارسول اکرم اللہ تھی ہیلے انبیا اور انکی اقوام وامم کے صرف احوال جانے نبیں انکا مشاہدہ و ملاحظہ فر ماتے و کیھتے ہیں اس لئے ارشاد ہوا کہ کیا اپ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھڑنے والے کونہ دیکھا یعنی ضرور دیکھا۔

آیت نمبر 2: اَلَم تَرَ کَیفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِأَصُحْبِ اللَّفِیلِ پاره ۳۰ سورت الفیل ایت نمبر ا

رِّجہ: کیا آپ نے ہاتھی والوں کونددیکھا کہ تیرے پروردگارنے النے ساتھ کیا کیا آیت اَلَم تَرَ کَیفَ فَعَلَ رَابُکَ بِعَاد

ترجمہ: کیا آپنے نددیکھا کہ تیرے پروردگارنے عاد کے ساتھ کیا کیا یعنی ضروراپنے دیکھا جضور پاک اللہ احوال ماضیہ سے صرف واقف اور باخرنہیں بلکہ دیکھ چکے ہیں گذشتہ اقوام کے واقعات کا صرف علم نہیں بلکہ مشاہدہ ہے

ايت تمبره: فَاوُحى إلى عَبُدِهِ مَا أَوَ حَى پاره نمبر ٢٧ سورت النجم ايت نمبر ١٠ ا

ترجمہ: بس اس نے اپنے عبادت کرنے والے کی طرف وی کی جو وی کی اس آیت

پاک میں بھی اللہ تعالی نے اپنے رسول اللہ کو جوعلم بے پایاں عطافر مایا اس کا فرکر فرماتے ہوئے فرمایا پس وہی جانتا ہے جواس نے اپنے عبادت کرنے والے مجبوب کی طرف وی بھیجی یعنی علم دیا حضرت امام جعفر رضی اللہ عنہ صادقی فرماتے ہیں کہ بیروسی کے واسطہ بھی اللہ تعالی اور اس کے رسول اللہ بھی کے درمیان مخصوص با تیں تھیں اگر درمیان میں کوئی واسطہ ہوتا تو بیراز ورموز راز کی حد تک ندر ہے بلکہ اشکاراوعیاں ہو جاتے امام بھلی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس راز کو تمام خلق سے مخفی تھا۔ علما کرام اس بات کی طرف بھی گئے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس راز کو تمام خلق سے مخفی تھا۔ علما کرام اس بات کی طرف بھی گئے ہیں کہ اس آ بیت میں وی سے مراد کی قسم کے علوم ہیں 1 علم شراع واحکام کے معارف اللہ بید 3 حقائق ونتائے علوم ذوقیہ (روح البیان)

آيت نمبر ١٠: ذَالِكَ مِن أَنبَاءِ الغَيبِ نُو حِيهِ إلَيكَ (الَّايَةَ) پاره ٣ سورت ال عِمر ان ايت نمبر ٨٣

رّجمہ: یغیب کی خریں ہیں کہ ہم آ پکوبتاتے ہیں

اس آیت پاک میں الغیب انبیاء کے لفظ موجود ہیں کے اے رسول میں الغیب انبیاء کے لفظ موجود ہیں کے اے رسول میں اللہ تعالیٰ یے غیب کی خبریں ہی تو ہیں جو ہم آپکو بتاتے ہیں مسلمانوں کا یہی اعتفاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فی اللہ تعالیٰ کے ایک وضاحت نے اپنے رسول میں اس کی وضاحت موجود ہے جو جاحت نظرونگاہ پڑھی نہیں

آيت نسمبو ا ا: مَا كَانَ اَللَّهُ لِيَلَاَ السُّهُ عِلَى مَا اَنتُم عَلَيهِ حتى الله مَا اَنتُم عَلَيهِ حتى الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطلَعُكُم عَلَى اَلغَيب وَلكِنَ الله مَا اللَّهِ لِيُطلَعُكُم عَلَى اَلغَيب وَلكِنَ الله مَا اللَّهِ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَّشَاءُ فَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُومِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُم الله مَا رُسُلِهِ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَّشَاءُ فَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُومِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُم الله اللهِ عَلَيْم ' ياره نمبو سوره آل عمران

#### شان نزول

عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُرِضَتُ عَلَى أُمَّتِي فِي صُورِهَا كَمَ عُرِضَتُ عَلَىٰ آدَم الخ

واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہرسول اللہ فیصلے نے ارشادفر مایا کہ جھے پرمیری امت اپی صورتوں میں پیش کی گئی جس طرح حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی میں نے اس کو جان لیا جو جھے مانے گا اور میں نے اس کو بھی جان لیا جومیر اانکار کر دیگا فَلَكُعُ ذَالِكَ المُنْفِقِينَ قَالُو الِستَهِزَاءً

ترجمہ: توبیہ بات منافقوں تک پینچی تو وہ از راہ تنقید بولے کہ ہم انکے ساتھ رہتے ہیں ہمیں تو پہچانے نہیں اور کہتے ہیں کہ قیامت تک

ايمان دارون اور كافرون كوجانتا مون فَبَلَغَ ذَالِكَ رَسُولَ ٱللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ الِهِ وَسَلَم لِين بير (منافقون كي) بات رسول اكرم الله الله عَلَيْهِ

تَكَ يَرْجُى فَصَعِدَ عَلَى المِنبَرَ فَحَدَ اللَّهَ وَآثُنَا عَلَيهِ ثُمَّ قَالَ ماَبالُ أقوامٍ طَعَنُوا فِي عِلْمِي

لَّ آنخضرت اللَّيْ مَبْرِيرَ تشريف فرما ہوئے پس الله تعالی کی حمد وثنا کی پھر فرمایا اس قوم کا کیا ہے گا جومیرے علم پرطَعن زنی کرتی ہے ( یعنی میرے علم پرطعن کرنے والے تاہ ہوئگے ) پھر فرمایا کلا تَسُنَا لُونِی عَن شَیءِ فِیما بَینَکُم وَبَینَ السَّاعَةِ اِلَّا

ر مداب سے قیامت تک سی چیز کے متعلق جو بھی تم ہم سے پوچھو کے ہم شمیس بتا

ترجمہ: اللہ جل شانہ مسلمانوں کواس حال پر چھوڑنے والانہیں جس پرتم ہو جب تک الگ نہ کر دے پلید کو پاک سے اور اللہ کی شان مینہیں اے عام لوگو تمہیں غیب کاعلم دے دے ہاں اللہ چن لیر اے اپنے رسولوں سے جسے جیا ہے تو ایمان لا وَاللّٰہ اور اس کے رسول پر اور اگرتم ایمان لاؤ اور پر ہیز گار بنوتو تہبارے لئے بڑا ثواب ہے اس آیت پاک میں اللہ تعالی نے اپنے رسول اللہ پ مخصوص عنایات کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشادفر مایا کہ میں عام لوگوں کو علم غیب نہیں دینا مگراس کا مطلب بیکھی نہیں کہ بالکل کسی کونہیں دیتا ہوں مگران کو جوعلم غیب کے اہل ہیں وہ کون ہیں وَ للْحِن الله يَجتَبِي مِن رُسُلِهِ لِعِنى وه رسول الله بين جنهيں جمعلم غيب سے نوازتے ہيں باقی منافقوں پلیدوں کا بیکہنا کہ میرے رسول علی انہیں نہیں جانتے یاعلم غیب نہیں ركت بديات غلط ب فرمايا حتى يَسمِيزَ النحبيبِ مِن الطَّيِّبُ ال فتم كالمان ركف والے اس متم کا گمان رکھنے والے بلید ہیں میں انہیں مخلص مومن پاک لوگوں سے الگ كر كے چھوڑوں گااس آيت سے بيجى ثابت ہواكدرسول الليك كے علم غيب كوسليم كرنے والے پاك ہيں اور انكاركرنے والے پليد اور علم غيب كو ماننے والے خلص مومن اورا نکار کرنے والے منافق جس طرح اس آیت پاک کے شان نزول سے واسح ہوتا ہے۔

سی رسول مطابقہ کے علم غیب کے لئے دلیل بین ہے چونکہ شہادت مشاھدہ کا تقاضہ کرتی ہے کہ بغیر مشاھدہ وملاحظہ کے گواہی نارواہے اس لیئے گواہی کے لیئے علم ہونا شروری ہے۔

ای آیت پاک کے تحت تغیر نیشا پوری میں ہے۔

لان رُوحَة عَلَيهِ السَّلام شَاهِدنَ عَلى جَمِيع الارواحِ وَالقُلُوبِ وَالقُلُوبِ وَالقُلُوبِ وَالقُلُوبِ وَالقُلُوبِ وَالنَّهُ نُورِي

ر جمہ: چونکہ روح نبوت تمام روحوں تمام دلوں اور تمام نفوس کا مشاهدہ کرنے والی ہے تشمیر مدارک میں اسی آیت کے تحت یوں ہے

الص شَاهِدًا عَلَىٰ مَن آمَنَ بِالايمَانِ وَعَلَىٰ مَن كَفَرَبِالكُفرِ وَعَلَىٰ مَنُ نافَقَ بِالنِّفَاق

ترجمہ: یعنی آپ علیف شاہد ہیں مومنوں پر انکے ایمان کے کافروں پر انکے کفر کے منافقوں پرانکے نفاق کے

آیت فمبر ۱۳ از آما اُنت بنع مَتِ رَبِّکَ بِمَحنُون ( سورة والقلم پ ۲۹)

رجمہ: اور آپ اپنے پروردگار کی نعمت سے نادان نہیں اس آیت پاک میں بھی اللہ العالیٰ نے ہمارے رسول اللہ کی مال غیب کا اعلان فر مایا ارشاد ہوا اے رسول اللہ آپ آپ این پروردگار کی نعمت سے نادان نہیں نادان کی ضد ہے دانا اور دانا کا معنے ہے جانے والا رسول آپائی جانے والے ہیں اور جانے والے کس چیز والا علم کا بھی ہے جانے والا رسول آپائی جانے والے ہیں اور جانے والے کس چیز میں پروردگار کی نعمت کے اور پروردگار کی نعمت کے اور پروردگار کی نعمت کے اور پروردگار کی نعمت سے اور پروردگار کی نعمت کے اور پروردگار کی نعمت کی وردگار کی نعمت کے اور پروردگار کی نواز کی کی کروردگار کی نواز کی کروردگار کی نواز کی نواز کی کروردگار کی نعمت کے اور پروردگار کی کروردگار کی کروردگار کی نواز کی کروردگار کروردگار کروردگار کروردگ

دی گرسول اکرم الله کام میں طعند دینے والے منافق من اندتعالی نے حبیت فرمایا حوالت فسیرخاز نابارہ اسورت ال عمران ایت نمبر ۱۹ ا حبیت فرمایا حوالت فسیرخاز نابارہ اسورت ال عمران ایت نمبر ۱۹۵۹ آیت نسمبر ۱۱: عالِم الغیب فلا یُظُهِرُ عَلَیٰ غیبِهِ اَحَدًا ٥ اِلّا مَنِ ارُ

تَضى مِنُ رَّسُوُلِ فَإِنَّهُ يَسْئَلَكَ مِنُ بَيْنَ مِن بَينِ يَديَهَ وَمِن خَلُفِهِ رَصَدَا ه پاره۲۹سورت الجنايت نمبر۲۲۱۲

ر جمہ: غیب کا جانے والا اپ فیب کوسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے رسول مرتضی کے کہ ایکے آگے بیچھے پہرہ مقرر کروہاہے۔

ان آیات مقدسه سماللد تعالی نے اپنے رسول الله پر جوغیوبات منکشف و ظاہر فرمائے ہیں انہیں کا تذکر از مایا ارشاد ہوتا ہے۔ عَالِمُ الغیب: عالم الغیب کا مطلب ہے مالک الغیب یعنی بب كامالك چونكد الله تعالى سے تو كوئى چيزغیب ہے ہى نہیں سب چیز اسکے سامنے ہار کوئی یہ کہے یا بیاعتقادر کھے کہ کچھ چیزیں اللہ تعالی كسامنے ہيں اور پچھ چيزي بشيدہ ہيں مگر خالق كےسامنے تو كوئى چيز پوشيدہ نہيں صاف ظاہر ہے کہ عالم الغیب المغنی ما لک الغیب ہوگا جس طرح آیت پاک کامفہوم ہے کہ وہ کسی پر اپناغیب ظام ہی کرنا سوائے رسول اللی کے چونکہ وہ غیب کا مالک ہاور مالک کی مرضی ہوتی ہے جا ہے عنایت کرے اس لئے فرمایا عسالیم الغَيبِ فَلايُظهِر عَلَىٰ غَيهِ إحدًا ٥ إلَّا مَنِ ار تِصْفَىٰ مِن رَّسُول وبيغيبكا ما لک ہے اپنے غیب پرکسی کومطان ہیں کرتا مگر مطلع فرما تا ہے صرف رسول مرتضی کو آيت نمبر ١٣ او جننا بك على هنو لاء شهيدًا باره نمبر ٥ سورت النساايت نمبرا ١٨ ترجمہ: اور اے رسول اللہ آ ہوان سب پر گواہ ونگہبان بنا کر لائے۔ بیرآیت پاک

الل باطل بدنہ مجھ لیں کہ پہلی آیوں تائید وتصدیق نہیں انہوں نے بھی کی ہے مگران میں بدنہ مجھ لیں کہ پہلی آیوں تائید وتصدیق نہیں انہوں نے بھی کی ہے مگران میں بدلفظ کل نہیں تھالفظ کل ہر چیز کومحیط ہوتا ہے جب تک اس سے پچھ مخصوص نہ کرلیا جائے اور نکال نہ لیا جائے مثلا کہنے والا کہتا ہے کہ ساری قوم آئی مگر فلال شخص نہیں آیا کہنے والے نے ایک شخص کو پوری قوم سے انتخا کیا صرف ایک شخص کو اگر وہ اس شخص کو نہیں شامل تھا۔

الله تعالى فرمات بين و كُلّ شَئِي أحصَينًا أَ في إمَام مُّبِين

اورساری چیز کوہم نے امام بین (قرآن کریم) میں شار کررکھا ہے اس کل سے کسی چیز کوہیم نے امام بین نکالا جب نہیں نکالا تو ساری چیز یں قرآن کریم میں موجود ہیں جب ساری چیز میں قرآن میں ہیں تو صاحب قرآن یعنی حضو تالیق کو ساری چیز وں کاعلم ہے ہم المل سنت و جماعت کا بہی عقیدہ ہے کہ آتا نے دوعالم کل شک کاعلم رکھتے ہیں کہیں کم سمجھ لوگ یہ خیال نہ کر بیٹھیں کہ جب کل شکی حضو تالیق جانتے ہیں تو پھر حضو تو ایک کی کا محم ہواللہ تعالی کاعطا سلم اللہ کے برابر ہوجائے گا بی خیال درست نہیں کہ وکد حضو تالیق کا جوعلم ہواللہ تعالی کاعطا کیا ہوا ہو دوسری بات یہ ہے کہ کل شکی کی حدہے مگر علم الهی کی کوئی حذبیں ہے یہ کہنا کہ کل شکی کاعلم مانے سے اللہ کے مساوی ہوجائے گا یہ بات مگر اہی و جہالت ہے کہنا کہ کا شکی کاعلم مانے سے اللہ کے مساوی ہوجائے گا یہ بات مگر اہی و جہالت ہے تہ براا کر شکہ کا جرچا کر ہیں۔

اس آیات پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے رسول میالیہ جو لات ہم نے آپکوعطا کی ہے اسکو بیان کرو ہمارے انعام لوگوں کو بھی بتاؤ جوشا نیں ہم نے آپکودی ہیں وہ لوگوں سے غیب ہیں آپکوتو انکی خبر ہے آپلوگوں کے سامنے ان ہو گئی ہم میانوں و نعمتوں کا چرچا کریں اس آیت کے اتر نے کے بعد رسول اکر مہتلی ہوئیں۔

ترجمہ: اوراگرتم اللہ کی نعمت شارکرنا چا ہوتو اسے شار نہ کرسکو گے جب نعمتیں بے شارتو النے جانے کے لئے علم بھی بے شار اس لئے پروردگار جل جلالہ نے ارشاد فرمایا آ بھالیہ اپنے پروردگار کی نعمت سے بخرنہیں بلکہ باخبر ہیں۔
آب النہ النہ میں 1 : وَلاَ رَطُبٍ وَلاَ یَا بِسِ اِلّا فِی کِمتْ ِ مَّبِینَ پارہ نمبر کے سورت انعام است نم میں 6

ترجمہ: اور نہیں کوئی تیراور نہ ہی کوئی خشک مگر وہ روش کتاب میں ہے۔ جب ہرتر وخشک روش کتات میں موجود ہے تو صاحب کتاب کو بھی ہرتر وخشک کی خبر ہو میمکن ہی نہیں ہر تر وخشک کتاب میں موجود ہومگر صاحب کتاب کو اسکی خبر نہ ہو۔

آیت نمبر ۱۱ : وَلَا صَغِیرٍ وَلَا تَبیرٍ إِلَّا فِي كِتابِ مُبینِ
ترجمہ: اور نہیں کوئی چھوٹی اور نہ ہی کوئی بڑی مگر وہ روثن کتاب میں ہے۔ جب ہر
چھوٹی و بڑی چیز ۔ ہر چھوٹا بڑا واقعہ کتاب میں موجود ہے بیمکن ہی نہیں کہ صاحب
کتاب کو معلوم نہ ہو بلکہ جو چیز کتاب میں موجود ہے وہی صاحب کتاب کے علم میں
ہواور ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے اول سے لیکر آخر تک از ل سے لیکر
ابدتک کے احوال اس میں موجود ہیں۔

آيت نبركا: وَكُلُّ شنى أَحْصَيْنَاهُ في إِمَامٍ مُّبين

ر جمہ: اور ہر شے کوہم نے اس امام بین فرقر آن کریم) میں شار کررکھا ہے۔

اس آیت پاک کا بھی منہوم ہے جومزکورہ بالا روایتوں کامنہوم ہے البتداس آیت پاک میں ایک لفظ ہے جس نے اہل ایمان اور اہل اسلام کے اعتقاد وعقیدہ کی تائیدونضد میں کر دی جو پہلی آیتوں میں نہیں تھاوہ ہے لفظ کل نہیں اس کا مطلب کہیں ہے ی نہیں جب اللہ تعالی غیب و پوشیدہ نہیں رہاتو کوئی شئے پیشیدہ نہیں ہوسکتی عارف کامل شخ سعدی مسلح الدین شیرازی فرماتے ہیں۔

آل خداوند کیکہ مخفی است بعالم پیداؤعیان است بچشمال محمد علیات میں نبی تھااور آ دم جسم اورروح کے درمیان ہے۔ آیت نمبر ۲۰: وَانْنِنْکُمْ بِمَا تَاکُلُون وَمَا تَدَّ بِحُونَ فِی بُیُوتِکُم ترجمہ: اور بیل تہمیں بتا دیتا ہوں جوتم کھاتے ہوا در جو پچھتم گھروں میں زخیرہ کرتے پیآیت اگر چہ حضرت عیسی علیہ السلام کے حق میں اتری ہے گریہ بات مسلم ہے اور ہر مسلمان کلمہ کو کا اعتقاد ہے پہلے انبیاء علیہ السلام کو جو خوبیاں دی گئیں وہ ساری ہمارے مسلمان کلمہ کو کا اعتقاد ہے پہلے انبیاء علیہ السلام کو جو خوبیاں دی گئیں وہ ساری ہمارے آ قاعلیہ کو دی گئیں اس لئے تو عاشق صادق سلام عبد الرحمٰن جائی نے فر مایا۔

حسن یوسف دم عیسی ید بیناداری
آنچه خوبال ہمہ دارند تو تنہا داری
اےرسول مکرم حسن یوسف بھی آپ میں موجود ہے دم عیسیٰ ید بینا موسوی آپ میں
پائے جاتے ہیں غرضیکہ سارے رسولوں ونبیوں کی خوبیاں آپ ایسی میں موجود ہیں
ترجمہ: دہ پروردگارعالم جوسارے جہانوں سے پوشیدہ ہے وہ خداوند زگاہ مصطفی علیہ ا

سارا قرآن علم رسول علیہ ہے گر ہم قرآن پاک سے صرف اٹھارہ (۱۸) آیات پر اکتفاکرتے ہیں چونکہ اٹھارہ کا ہندسہ دونم 9 پر مشتعمل ہے اور نم کا ہندسہ تی ایسا ہے جس پر ہندسول کی انتہاہے چونکہ ۱۸،۲،۳،۳،۲،۵،۲،۲،۵،۲۰۴ نوجک تو

ان غيوبات سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمايا آنا سَيّدُ وُلُدِ آدَمَ وَلاَ فَحُورَ ترجمہ: ميں اولا دآ دم كا سردار ہوں تحديث نعت كے طور پر كہتا ہوں فخر كے طور پر نہيں كہتا لواء الْحَدُ مُدِ يَوم القِيَامَةِ بِيَدِى حَمرًا جَمندُ اقيامت كدن مير باتھ ميں موگا آنا آگرَمُ الاوَلِينَ وَالاَحِرِيُنَ

ترجمه: بين ببلول اورآخرى لوگول كامكرم مول وَلا فَحْر بيد الورشكر كمتنا مول الطور فخر نبيل كمبتا -

ترجمہ: بین ان سب بیوں سے پیدائش بین پہلے ہوں اور جھیخ بین سب سے آخر بین ہوں اس سے کہیں زیاوہ غیب کی نقاب کشائی فرماتے ہوئے فرمائے ہیں اَلْحَسَنُ وَاللّٰحَسَينُ سَيّدَا شَبابِ اَهلِ الْجَنَةُ حضرت حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سروار ہیں۔ مزید غیب کی پردہ کشائی فرماتے ہوئے فرماتے ہیں فَاطِحهُ سَیّدةُ سَیّدةُ نِسَاءِ اَهلِ اَلْجَنَّة حضرت فاطمہؓ (سَل م اللّٰمُعلیما وَعلی اَعْیما) جنتی عورتوں کی سروار ہیں نعمت پروردگار کا جرچافرماتے ہوئے فرماتے ہیں کُنٹ نَبیّا وَادَمُ بَینَ اللّٰهُ وَ وَ الْجَسَدِ

آیت نمبر ۱ در ما کذب الفُنوادُ مارای باره نمبر ۲۵ مورت البخم ایت نمبراا ترجمه: دل نے جود یکھااس نے جھوٹ نہ کہا۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے فر مایا ہے کہ دل مصطفیٰ اللہ ہے نے جو پروردگار عالم کے دیکھنے کے بعد اعلان رویت کیا ہے اس نے جھوٹ نہیں بولا واقعی دیداررب غفار کیا ہے۔ جب پروردگار عالم آقائے نامدارصلی اللہ علیہ وسلم سے پوشیدہ نہیں رہاتو کوئی ایسی ہے چیز جس کو اللہ تعالی اپنے رسول اللہ سے پوشیدہ رکھتا ہے چونکہ ہرکوئی چیز وہی پوشیدہ رکھتا ہے چونکہ ہرکوئی چیز وہی پوشیدہ رکھتا ہے۔ جوسب سے بڑھ کراہمیت رکھتی اللہ تعالی سے بڑھ کرکوئی چیز

#### حصه د وم

بسم الله الرحمن الرجيم

مديث أمرا: عَن عَبدِ اللَّهِ بنِ عَمرٍ و وَقَالَ قَالَ رسول عَلَيْكُ كُتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ النَحُلاَئِقِ قَبُلَ اَن يَحلُقَ السَّمُواتِ وَالأرضَ بِخَمُسِينَ اَلفَ سَنَةٍ مَالَ وَكانَ عَرشُهُ عَلَى الْمَاءِ رَوَاهُ مُسلِم:

مشکوۃ شریف باب ایمان بالقدر بحوالہ سلم شریف ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے وایت ہے ۔ فرمایا رسول اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیریں زمین وآسان کی پیدائش سے پچاس ہزارسال پہلے تھیں "فرمایا کہاس کاعرش پانی پرتھا"اس کو سلم نے روایت کیا ہے۔

حد ہاں کے بعد جو ہند ہے آئیں گے پہلے والے ہندسوں کا مرکب ہونگے اس لئے بھی اختیار کیا کہ اگر اٹھارہ کا استطاق کیا جائے تو نم بنتا ہے جیسے 8+1- 9 جس پر ہندسوں کی انتہا ہے صاحب نظر کے لئے ان آیات پر اکتفا کرنا دلائل کی انتہا ہے فَفْهَم وَ انصِّف احتج آدَمُ وَمُو سَىٰ عِندَ رَبِّهِما فَحَ آدَمُ مُوسِے قَالَ مُوسَىٰ آنَتَ آدَمُ اللّٰهِ مَلَيْكُهُ اللّٰهِ مِيَدهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُّوجِهِ وَاسجَدَلَكَ مَلَيْكُهُ وَاسكَنكَ فِي جَنَيْهِ ثُمّ آهَ مَطَتَّ النَّاسَ بِخَطِيناتِكَ إلى الآرضِ قَالَ وَاسكَنكَ فِي جَنَيْهِ ثُمّ آهَ مَطَتَّ النَّاسَ بِخَطِيناتِكَ إلى الآرضِ قَالَ آدَمُ اَنتَ مُوسَىٰ اللَّه فِي النَّهِ عِلَيْكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلاَمِهِ وَاعطَاكَ آدَمُ اَنتَ مُوسَىٰ اللَّه فِي اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكُلاَمِهِ وَاعطَاكَ الله إلى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنهَ الله كَتَب الله كَتَب التوراة قَبلَ اَن أَحلَقَ قَالَ مُوسَىٰ الرَبِعِينَ عَاماً قَالَ ارَمُ فَهل وَجَدكَ فِيها التوراة قَبلَ اَن أَحلَق قَالَ مُوسَىٰ الرَبعِينَ عَاماً قَالَ ارَمُ فَهل وَجَدكَ فِيها وَعَصَىٰ اَدَمُ وَجَدكَ فِيها الله عَلَى عَلىٰ عَمِلتُ عَمَلاً كَتَبهُ وَعَصَىٰ اَدَمُ وَبِهُ وَيَ قَالَ نَعَم قَالَ اَفْتَلُو مَنِي عَلَىٰ عَمِلتُ عَمَلاً كَتَبهُ اللّهُ عَلَى اَن اَعمَلَهُ قَبَلَ اَن يَحلُقَنِي بِاربَعِينَ سَنَةً قَالَ رُسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَحَجّ آدَمُ مُوسَىٰ اللّهُ عَلَيهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَحَجّ آدَمُ مُوسَىٰ اللّهُ عَلَيهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَحَجّ آدَمُ مُوسَىٰ اللّهُ عَلَيهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَحَجّ آدَمُ مُوسَىٰ

رواه سلم مشکوة شریف باب الایمان بالقدرالفصل الاول بحواله سلم شریف ترجمه: حضرت ابو بریره سے روایت ہے رسول الدیکھیے نے فر مایا حضرت آ دم علیہ السلام اور موی علیہ السلام اور موی علیہ السلام من اظره کیا پس مناظره حضرت آ دم علیہ السلام اور موی علیہ السلام منے کئے حضرت موی علیہ السلام نے کہا" آپ وه آ دم بیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے قدرت والے باتھوں سے پیدا کیا اور تجھ بیں اپنی بے مثال روح پھوئی ۔ اور اپنے فرشتوں سے آپ کو تجده کروایا، اور آپ کواپنی جنت بیں سکونت عطافر مائی پھر آپ اپنی بھول کی وجہ سے لوگوں کو زبین کی طرف نیچ اتار لائے ہے الاحضرت آ دم علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے فرمایا" کہ آپ وہ موی بیں جس کو التد تعالیٰ نے آپی رسالت اور آپ کواپنی میں اور آپکو تختیاں عطاکیس جن التد تعالیٰ نے آپی رسالت اور آپکو تنہائی میں اپنا قرب بخشا تو کہیے کہ میری تخلیق سے میں برشے کا کھلا بیان ہے اور آپکو تنہائی میں اپنا قرب بخشا تو کہیے کہ میری تخلیق سے میں برشے کا کھلا بیان ہے اور آپکو تنہائی میں اپنا قرب بخشا تو کہیے کہ میری تخلیق سے میں برشے کا کھلا بیان ہے اور آپکو تنہائی میں اپنا قرب بخشا تو کہیے کہ میری تخلیق سے میں برشے کا کھلا بیان ہے اور آپکو تنہائی میں اپنا قرب بخشا تو کہیے کہ میری تخلیق سے میں برشے کا کھلا بیان ہے اور آپکو تنہائی میں اپنا قرب بخشا تو کہیے کہ میری تخلیق سے میں برشے کا کھلا بیان ہے اور آپکو تنہائی میں اپنا قرب بخشا تو کہیے کہ میری تخلیق سے

الله الله تعالی نے تورات کوکھا موی علیہ السلام نے کہا کہ چالیس سال پہلے لکھا سے آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے تو رات میں یہ لکھا ہوا دیکھا ہو مور تا موری علیہ السلام نے کہا جی ہال حضرت موری علیہ السلام نے کہا جی ہال حضرت اور علیہ الله تعالی الله تعالی سے السلام نے فرمایا جس کا کرنا میری پیرائش سے چالیس سال پہلے الله تعالی کے کہا تا ہو کہے شرمندہ کرتے ہیں

رسول الله الله الله في فرمايا "حضرت آدم عليه السلام في حضرت موى عليه اللام كولا جواب كرديا"اس كومسلم نے روایت كيا ہے: اس حدیث پاک كى وضاحت والمراح كى ضرورت نہيں ايك نظر و يكھنے سے پية چل جاتا ہے كرآ قائے نامدار سلى الله مليد دالسلام في اخبار ماضيه كى كن كن باتول كى خبر دى باب اس حضرت آدم عليه السلام اور حضرت موی علیه السلام کے مناظرہ کودیکھیں کہ آپ نے فر مایا مناظرہ ہوا۔ المال موافر مایا عِندَر بِهِماان کے پروردگار کے پاس کس بات پرموافر مایا حضرت موی علیدالسلام کے اس استفسار ومباحثہ پر ہوا کہ آپ زمین پرتشریف لے آئے اور ساتھ بی اهبَطت النّاس لوگوں کو بھی اتارلائے مناظرے کا آغاز کن الفاظ سے ہوا ملے ہرایک رسول ایک دوسرے کی تعریف وتوصیف مدح وثنا کرتا ہے۔ پھرسوال و واب : انبیاء کی تعریف و توصیف مدح و ثنا انبیاء کی سنت ہے رسول کی تعریف و توسیف مدح ونعت رسولوں کی سنت ہے حضرت موی علید السلام نے تو تعریف کرنی و چونکہ بعدوالے ہیں اور ابن آ دم ہیں مگر خضرت آ دم علیہ السلام بھی حضرت موی السلام كى تعريف فرماتے ہيں باوجود يہلے نبى ورسول ہونے اور ابواالبشر ہونے كيمناظره كس في جيتاكون غالب ربا آپ فرمات بين فحرج اَدَمُ مُوسى

حضرت آدم عليدالسلام حضرت موى عليدالسلام پرغالب رہے۔

مديث بُرِ٣ : وَعَن عبد الله بن عمر وَقَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ اللهِ وَسَلَّم وَفي يَدِيهِ كِتَابَانِ فَقَالَ أَتَدرُونَ مَا هٰذَانِ الكِتَابَانِ قُلنَا لَا يَمَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَن تُحبِرَنَا فَقَالِلَّذِي فِي يَدِهِ اليُّمنيٰ هَذَا نِ الكِتَابُ مِن رَّبِّ العلَمِين فِيهِ أسماءُ أهلِ الجَنَّةِ وَأَسمَاءُ آبائِهم وَ قَبَائِلهِم ثُمَّ اجملَ عَلَىٰ آخِرِهِم قَلا يُزَارُ فِيهِم وَلا يُنقَصُ مِنهُم آبَدًا ثُم قَالَ لِلّذر في شِمَالِهِ هَذَا كَتُبُ مِن رَّبِّ العلمِينَ فِيه اسمَاءُ أهلِ النَّادِ وَالسمَاءُ ابَائِهِم وَقَبَا ئِل هِم ثُمَّ أُجملِ على آخِرِهِم فَلا يُزَا رُ فِيهِم وَلَا يُنقَصُ مِنهُم اَبَـدُافَـقَـالَ اَصِحابُهُ فَفِيماً العَمَلُ يَا رَسُولَ اللَّه إِن كَانَ اَمرُ قَد فُرِغَ مِنهُ فَقَالَ سَدّرُوا وَقَارِبُوا فَإِنَّ صَاحِبَ الجَنَّةِ يُحتَمُ لَهُ بِعَمَلِ آهلِ الجَنَّةِ وَإِن عَمِلَ آيٌ عَمَلٍ وَإِنَّ صَاحِبُ النَّارِ يُحتَمُ لَهُ بِعَمَلِ آهلِ النَّادِ وَإِن عَمِلَ آيَّ عَـمَلَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عليه والله وسلم بِيَدَيهِ فَنَبَذَهُمَا ثُمَّ قَالَ فَرَغَ رَبُّكُم مِن العِبَاد فَرِيقُ في الجَنَّةِ وَ فَرِيقُ في لسَّعِير =رِوَاهُ التِر

مشكوة شريف باب الايمان بالقدر لفضل الشاني بحواله ترندي شريف ترجمه: حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله عنه فرمات بين: كدرسول المعليظة تشريف لائے اور آ کیے دونوں ہاتھوں میں دو کتابیں تھیں آپ نے فرمایاتم جانتے ہوان كتابول مين كيا ہے ہم نے عرض كى كہ جب تك آپ ہميں خرض دي ہم نہيں جانے آپ نے اس کتاب کے متعلق ارشاد فر مایا جوآ کیے دائیں ہاتھ میں تھی فر مایا ہے کتاب

الله كی طرف سے ہے اس میں جنتیوں اور اسكے باپ دادا كے اور اسكے قبيلوں كے نام وں پھر آخر میں میزان کیا گیا نہ بھی اس سے زیادہ کئے جا کیں گے اور نہ بھی اس سے کم پھر ہائیں ہاتھ والی کے متعلق ارشا وفر مایا یہ کتاب رب العلمین کی طرف سے ہے اس میں دوز خیوں اور انکے باپ دادا کے اور انکے قبیلوں کے نام ہیں پھر آخر میں میزان کیا گیانہ بھی اس سے زیادہ کئے جا کیں گے۔

تو آ کیے اصحاب نے عرض کی پھر عمل کہاں گئے اے اللہ کے رسول اگراس معاملے سے فراغت ہو چکی ہے آ پھالیت نے فر مایا سید سے رہواور قرب خداوندی اسل کرو کیونکہ جنتی کا خاتمہ جنتیوں کے عمل پر ہوتا ہے اگر چداس سے پہلے کوئی عمل کے اور یقنینا دوزخی کا خاتمہ دوزخیوں کے عمل پر ہوتا ہے اگر چہ پہلے کوئی عمل بھی كرے پھررسول الله علیہ نے اپنے دونوں ہاتھوں كى طرف اشارہ كرتے ہوئے ان وونوں کو جھاڑ کر فر مایا کہ تہمارارب بندوں سے فارغ ہو چکاایک گروہ جنتی ہے اورایک كروه دوزخى ہےاس كوتر مذى نے روايت كيا ہے اس حديث ياك نے ثابت كرويا ہے کہ سرکار دو عالم صلی الله وعلیہ والسلام کو ہرجنتی اور دوزخی کاعلم ہے صرف ا تکانہیں بكدائك باب دادااور سجى ك نامول كى خبرب بلكة قائ نامدار صلى الله عليه والسلام نے این غلاموں کو بھی جنتی ودوزخی کاعلم دے دیا۔ فرمایا سَدّ دُوا وَقَارِ بُوا سیّد ر مواور قرب البی اختیا کرویبی جنتی ہو ہے مزید فرمایا کہ جنتی ودوز خی کوتم بھی جان سکتے وجس کا اختیام جنتی عمل پر مووه جنتی ہے اور جس کا اختیام دوز خی عمل پر مووہ دوزخی ہے مديث أبرم: حَدلَنَا أَبُو اليّمَان قَالَ حَدَّنَا شُعَيبُ عَن الدُّهريّ أَحبَرَنِي السُ بنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيهِ وَاللِّهِ وَسَلَّم خَرَجَ حسِينَ زَاغَتِ کے بنی ہونے پر راضی ہیں تو کہیں آپ خاموش ہوئے پھر فریایا اس دیوار کے کوئے میں بھے پر بہشت و دوزخ ابھی ابھی پیش کی گئیں ہیں ہسشت جلیسی اسکی اور دوزخ جلیسی بین ہیں ہسشت جلیسی ایکھی

اس حدیث پاک سے بیہ بات اشارۃ ظاہر ہوتی ہے کہ آقائے نامدارصلی
اللہ اللہ اللہ علیہ ہے کی نے بے ہنگام و بے جاسوال کیا ہوگا جو آقائے دوعالم صلی اللہ علیہ
والہ وسلم کے خاطر عاطر پر نہ گوارگز را ہوگا۔ اسلیئے آپ نے فرمایا کہ جب تک میں
اس مقام پرموجود ہوں جو جی میں آئے پوچھو ہے جاؤ بے وقت سوال اورعبث سوال نہ
کیا کرو چونکہ باتی اوقات میں کارہائے عظیم کرنے ہوتے ہیں اب جو پوچھ ، ۔
پیا کرو چونکہ باتی اوقات میں کارہائے عظیم کرنے ہوتے ہیں اب جو پوچھ ، ۔
پیا کہ باتی رسالت و نبوت کے کارہائے عظیم اور عبادت وریاضت کے عملھائے میم میں کرنے ہوتے ہیں۔

الکہ باتی رسالت و نبوت کے کارہائے عظیم اور عبادت وریاضت کے عملھائے میم کرنے ہوتے ہیں۔

مجھے پو چھواَنُحبَرُتُكُم مَا دُمتُ في مَقَامي هَذَا مِينَ تهمين خبر دونگا ب تك اس سوال وجواب كے منبر پرتشريف فرما موں اس ليے لوگ كثرت سے آہ

الشَّمسُ فَصَلَّى الظُّهرَ فَقَامَ عَلَى المِنبَرَ فَذَكَّرَ السَّاعةَ وَذَكَّرَ أَنَّ فِيهَا أُمُورًا عِظَامًا ثُمَّ قَالَ مَن آحَبُّ أَن يَستَلَ عَن شيبي فَلْيَستَلُ فَلا تَستَلُوني عَن شئيي إِلا آنُحبَرتُكُم مَا دُمتُ فِي مَقَامِي هَذا فَأَكثَرَ النَّاسُ فِي البُّكَاءِ وَأَن يَـقُـولَ سَـلُونِي فَقَامَ عَبدُاللَّهِ بنُ حُزَافَتهَ السَّهِمِيُّ فَقَالَ مَن أبي قَالَ ٱبُوكَ حُزَافَتُه ثُمَّ آكثَر آن يَّقُولُ سَلُونِي فَبَرَكَ عُمَرٌ عَلَى رُكُبَتَيُهِ فَقَالَ رَضِينا بِاللَّهِ رَبَّاوَبِالاِسلامِ دِينًاوَبَمُحَمّدِ نَبِيًّا فَسَكَتَ ثُمَ قَالَ عُرِضَت عَلَىَّ النَّجَنَّةَ وَالنَّارَ آنِفًا فِي عُرضِ هَذَا الحَاثِط فَلَم اَرَ كَالنَّحِيرِ وَالشَّرِّ بخارى شريف بإره نمبره كتاب مواقيت الصلوة بإب وقت الظهر عندالزوال ر جمد: ہم سے ابوایمان نے بیان کیا ہم سے شعیب نے ذھری سے بیا کیا مجھکو انس بن ما لک نے خبر دی یقینارسول اللہ علیہ اس وقت تشریف لائے جب سورج وصل چکا تھا تو آ پ نے ظہر کی نماز پڑھی پھرمنبر پرتشریف فرما ہوئے تو آپ نے قیامت کا ذكركيا اوران بوے بوے امو ركا ذكركيا جواس ميں ہونے والے بيں پھرفر ماياجب تک میں یہاں جلوہ افروز ہوں تم میں ہے جن کے ول میں جو آئے پوچھے جس جس چیز کے متعلق تم پوچھو گئے یقیناً میں تہمیں خبر دے دونگا (رقت قلب کی وجہ سے) لوگ بہت رونے لگے آپ اللہ بار بار بہی فرماتے جھے سے پوچھو جھے سے سوال کروحفزت عبدالله بن حزافه كفر ع موكر يو چين لك ميراباب (لوگ چه كا چه كمتے بيل) كون ہے۔آپ نے فرمایا تیراباپ یقینا (لوگ غلط کہتے ہیں) حزافدہے پھرآپ بارباریمی فرماتے مجھ سے پوچھو مجھ سے سوال کروتو حضرت عمر اپنے گھٹنوں کو (احترام سے

مضبوط پکڑ كرعرض كرتے ہيں ہم اللہ كرب ہونے اسلام كرين ہونے اور محد

الب حضور واليقية فرمات بين-

ا تعلی علی جھے سے غیب نہیں جھ سے پوشیدہ نہیں تہہار نے خشوع ورکوع پھر خشوع کا اللہ علم جانے ہیں کہ دَل و د ماغ سے ہوتا ہے کیونکہ خشوع کا مفہوم ہے حضور قلب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا یوں بھے کہ خشوع کا تعلق ہے قلب کے ساتھ اوررکوع کا تعلق ہے قلب کے ساتھ اوررکوع کا تعلق و کا جسم ساتھ اوررکوع کا تعلق و کے ساتھ اوررکوع کا جسم کے ساتھ ہے حضو تعلق ہے نے فر مایا مَا یہ خصف علیٰ خُسوع کم وَلاز کُوع کُم شہارے دلی کیفیات بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں اور تمہارے جسمانی حرکات بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں تا ور تمہارے جسمانی حرکات بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں تا ور تمہارے جسمانی حرکات بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں تا ور تمہارے جسمانی حرکات بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں تا میں تا ہوں۔

اس حدیث پاک میں ارشادِگرامی ہے ما یہ حفیٰ محشو عُکم وَ لا رَکُو
عُدُم اہلِ علم جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق لفظ مَا عُنفی ہے ہوتا
ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق لفظ لا کی نفی سے ہوتا ہے یہاں دونوں لفظ
استعال ہوئے ہیں اسلئے تا کہ پیتہ چل جائے جن چیزوں کا تعلق لفظ مَاسے ہے وہ بھی
جھے رُخفیٰ نہیں اور جن چیزوں کا تعلق لفظ کا سے ہے وہ بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں۔

مزیداس حدیث پاک میں جو بات قابل غور ہے وہ بیہ ہے وَ اللّٰہِ اللّٰہ کَ فِسَم آخراس بات پرفتم کیوں کیا۔

اصحاب رسول کواعتا ونہیں تھا کہ آپ فرمارہ ہیں اللہ کی تم مجھ سے پوشیدہ میں آخراس تم کی وجہ محدثین کرام لکھتے ہیں کہ ایک وجہ تو بہہ جوامرا ہم تر ہواس کیلئے تم کالفظ استعال کیا جاتا ہے جس طرح ارشادِ باری تعالے ہے یسین وَالقُرانِ کیلئے تم کالفظ استعال کیا جاتا ہے جس طرح ارشادِ باری تعالے ہے یسین وَالقُرانِ السَّالِيَّةِ کو ہے السَّالِيَّةِ کو ہے کیے ہے کہ دوار حکمت والے قرآن کی قتم خطاب سرکاردوعالم اللَّے کو ہے

بکااوررو نے میں مشخول ہو گئے کہ ام وقت و بے وقت محبوب خدا کا بار خاطر بنتے ہیں یا پھر اس لئے رونے لگتے کہ لوگ آ قائے دو عالم اللی کے بارے میں وہم و گمان خیال وقصور کیوں کرتے ہیں اس لئے تو حضرت امیر عمر گھٹنوں کے بل کھڑے ہوکر عیال وقصور کیوں کرتے ہیں اس لئے تو حضرت امیر عمر گھٹنوں کے بل کھڑے ہوکر عرض کرتے کہ ہم مان گئے ہم مان گئے اپنے جوش با ہوش اور نا راضگی کوختم کر واللہ ہمارا رب ہے اسلام ہمارا دین ہے اور ہمارے نبی یعنی غیب کی خبریں دینے والے ہیں فیسکت تو پھر کہیں آپ خاموش ہوئے۔

مديث أبره: حَدَّثُ نَا عَبُدُ الله بِنُ يُوسَف أبى الزَّنَادِ عَنِ الاَ عَرَجِ عَن أبِى هُنَا هُرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه واله وسلَّم هَل تَوَونَ قِبلَتي هُهُنَا فَ رَسُولَ الله صلى الله عليه واله وسلَّم هَل تَوَونَ قِبلَتي هُهُنَا فَ رَسُولَ الله عليه واله وسلَّم هَل تَوَونَ قِبلَتي هُهُنَا فَ رَسُولًا مَن وَالله وسلَّم عَلَى خُشُونَ وَعَلَيْم وَلاَ وَعَلَيْم مِن وَ رَاءِ ظَهرِح

بخارى شريف پاره نمبرس كتاب الصلواة باب عِظَمةِ الامام الناس في اتمام الصلوة فَدَكر القبله

ترجمہ: ہمیں حضرت عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا وہ فرماتے ہمیں مالک نے خبردی
ابوالز ناد سے انھوں نے اعرج سے روایت کیا انھوں نے ابوھریرہ سے روایت کیا یقینا
رسول اللہ واللہ ہے نے فرمایا تم یہی ہمجھتے ہو کہ میرا منہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے ( میں تمہیں
منہیں دیکھتا) اللہ کی قسم مجھ پر نہ تمہار نے ختوع پوشیدہ اہیں نہ رکوع پوشیدہ ہیں یقینا میں
منہیں پیٹھ بیچھے بھی دیکھتا ہوں بخاری شریف کی بیحدیث شریف بھی محتاج تشریک
منہیں بیٹھ بیجھے بھی دیکھتا ہوں بخاری شریف کی بیحدیث شریف بھی محتاج تشریک
منہیں بیٹھ آتا کے نامدار صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے علم غیب سرکھنے کا بیٹن شوت
ہے۔ چونکہ اس حدیث پاک میں ایک لفظ ہے ما شخی عکی تھی کے معنی ہیں پوشیدہ و

یبان شم کا اعتماد دِلا نانہیں بلکہ عظمت کا اظہار ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ فی الواقع اعتماد اگر نہ ہوتو بعد والوں کیلئے استعال ہوتی ہے۔اسلئے رسول پاکھانے نے وَاللَّهِ فرمایا تا کہ عظمت علم غیب واضح ہو جائے یا پھر بعد والوں کیلئے اعتماداب ان لوگوں سے کر جو بعد والے بیں اگر فرمانِ رسول کا خیال نہیں تو کم از کم قسم رسول کا خیال نہیں تو کم از کم قسم رسول کا خیال کریں اور علم رسول بیائے شلیم کرلیں۔

صديث أبر ٧: حَدَّ ثُنَا يِحى بِن صَالِح قَالَ فُلَيحُ بِن سُلِيمَانَ عَن هِلالَ بِن عَلَى عَلَى عَن اللَّه عَلَيهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَلَى عَن اَ نَسِ بِن مَالِكِ قَالَ صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ صلَّى اللَّه عَلَيهِ وَالِهِ وَسَلَّم صَلُواة ثُمَّ رَقِى الرَّكُوعِ إِنِّى لَا رَاكُمُ مِنُ صَلُواة ثُمَّ مَن الصَّلُوة وَفِي الرَّكُوعِ إِنِّى لَا رَاكُمُ مِن وَاللَّهُ عَلَيهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَلَا السَّلُوة وَفِي الرَّكُوعِ إِنِّى لَا رَاكُمُ مِن وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ و

ترجمہ: ہمیں یکی بن صاالح نے بیان کیا کہا ہم سے خلیج بن سلیمان نے وہ ہلال ابن علی سے وہ انس بن ما لک سے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم اللی نے ہمیں ایک نماز پڑھائی گھر آپ منبر پر تشریف لائے تو آپ نے ہمیں نماز اور رکوع کے متعلق ہدایات فرمائیں پھر فرمایا بے شک میں تمہیں اپنے پیچھے ایسے دیکھتا ہوں جیسے آگ دیکھتا ہوں جیسے آگ دیکھتا ہوں جیسے آگ

بخاری کی بیرحدیث پاک مختاج وضاحت نہیں اس میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ والیہ کے علم غیب کا اعلان موجود ہے بلکہ کمال مشاہدہ کا تذکرہ بھی موجود ہے فرمایا میں پیچیے اس طرح و کیتنا ہوں جس طرح میں آ گے و کیتنا ہوں آ گے آ پ کتنا و کیستے تھے اس کے لئے مسلم شریف کی حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اے اصحاب جو

س و يَحْنَا عُول الْرَمْ و يَحْلُوم بِسُواورزيا وَرَوْدَ كَاصَحَاب فَعْضَى مَارَّايتَ يَا رَسُول الله عَيْقَةُ السَّدِّنَةُ وَالنَّارُ الله عَلَيْهِ الله والدوّل و يَحْنَا بِهِ الله عَلَيْ وَالنَّارُ الله عَلَيْهِ وَوَرْحُ وَيَحْنَا بُول بِي بِهِ مِركَا رَوْ جَهَال صَلّى الله والدوّكُم كَ آكَ عِي بِهِ مِركَا رَوْ جَهَال صَلّى الله والدوّكُم كَ آكَ وَيَحْنَا كَامَام آتَ قَافُرنا تِي بِي مِرآكَ يَحْجِهِ وَيَحْنَا بِرَابِ فَانْظُو وَانْصِفُ وَيَحْنَا مُحَمَّدُ بِنُ العُلاءِ قَالَ حَدَّثَنَا ابو سَامَة عَن بُويدِ عَن صَدِيث بُمِر كَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ العُلاءِ قَالَ حَدَّثَنَا ابو سَامَة عَن بُويدٍ عَن صَدِيث بُمِرك : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ العُلاءِ قَالَ وَلَيْ الله عليه واله وسلم عن ابى بُورَدَة عَن ابى موسى قَالَ سُنِلَ النّبِي صلى الله عليه واله وسلم عن ابَى بُورَدَة عَن ابى موسى قَالَ سُنِلَ النّبِي صلى الله عليه واله وسلم عن أشياء كُوهَا فَلَمّا أَكْثِرَ عَلَيه غَضِبَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ سَلُونِي عَمَّا شِئتُم أَشْتُهُ الله عَلَيْ وَالله وسلم عن أَسْ ابْعَ قَالُ الوك حزافة فقام أُخر قال من ابى يَا رَسُولَ فَقَالَ رَجُلُ مَن ابي قال ابوك حزافة فقام أُخر قال من ابى يَا رَسُولَ الله قَالَ الله قَالَ الله عَرْوَجلُ بِخارى شويف باره اول كتاب رَسُولَ اللّهِ إِنَّا نَتُوبُ إِلَى الله عَرَّوْجلً بِخارى شويف باره اول كتاب رَسُولَ اللّهِ إِنَّا نَتُوبُ إِلَى الله عَرَّوْجلً بِخارى شويف باره اول كتاب رَسُولَ اللّهِ إِنَّا نَتُوبُ إِلَى الله عَرَّوْجلُ بِخارى شويف باره اول كتاب

ترجمہ: ہمیں محمد بن علانے بیان فر مایا ہے ابوسامہ نے بیان کیا وہ ہرید سے روایت کرتے ہیں وہ ابو بردہ سے وہ ابوموی سے انھوں نے فر مایا نبی علیہ الصلو اق واالسلام سے پچھ چیزوں کے متعلق (عبث و بے فائدہ) سوال کئے گئے جو آپکونا گوارگزرے جب لوگوں نے بار بار بوچھاتو آپناراض ہوئے۔

العلم باب الغضب في الموعظته والتعليم.

پھرلوگوں سے فرمایاتم بھے سے پوچھو جو چاہو پھر تو ایک شخص بولا کہ میراباپ
کون ہے آپ نے فرمایا تیراباپ حذافہ ہے ایک اور شخص کھڑا ہو (احرّ ام سے عرض)
کی میراباپ کون ہے اے اللہ کے رسول آپ نے ارشاد فرمایا تیراباپ سالم ہے جو
ہمرکا مولی ہے (آزاد کردہ غلام) پس جب حضرت عمر نے آپکے چیرے میر آثار

ناراضگی دیکھے تو عرض کی اے اللہ کے رسول ہم اللہ سے معافی جا ہے ہیں۔ بخاری شریف کی بیرحدیث سابقہ حدیث پاک کی طرح ہے البتہ اس میں چندا کیے باتیں اور قابل غور ہیں۔ایک تو امام بخاری کا اس کو کتاب العلم میں بیان کرنا

آ قائے نامدارسلی الله علیه والدوسلم علم غیب کی دلیل بین ہے۔

دوسراید که سرداردوجهال صلی الله علیه واله وسلم کایفر ما ناسکونی عَمَّا شِنتُم جی جی جی الله علی الله علی دین سے ہود نیا سے ہوعالم برزخ سے ہوعالم آخرت سے ہوعالم ارض سے ہوعالم افلاک سے ہوچا ہے لوح قلم عرش وکری بہشت ودوزخ سے ہوچا ہے موت وحیات سے ہوخواہ اس کا تعلق تہاری معیشت سے گزر بسر سے ہو یا تہارے نسب ناموں سے ہوتم مجھ سے پوچھواس لئے پوچھنے والوں نے کوئی صوم وصلو ہ جے وزکو ہے کے متعلق نہ پوچھنا بلکہ اپنی خواہش کے مطابق اپنے نسب و نسل ناموں کے متعلق پوچھا اور حضو و الله ہے ناموں کے خودا ہے نسب و بایوں کی خبر نہی جن کے خودا پے نسب ناموں کے خودا پوچھا اور حضو و الله این خواہش کے مطابق اپنے نسب و بایوں کی خبر نہی جن کے خودا پوچھا اور حضو و الله بی خواہش کے خودا ہو اب د کے جن کوا پنے اس خیب کا اظہار غیب جانے والے صوب نے کردیا۔

حضرت امير عمرٌ ہے نہ تو نارضگی رسول برداشت ہوسکتی ہے اور نہ ہی کسی رسول اللہ علیہ کے بدخواہ کی برداشت ہوسکتی ہے۔ جب رسول اللہ اللہ ناراض ہوتے تو حضرت عمرٌ چونک اٹھتے ہیں بڑپ جاتے منتیں ساجتیں کرتے ہیں معافیاں ما نگتے ہیں تو بہتا ئب ہوتے ہیں کہتے ہیں یارسول اللہ اللہ نتی و بُ اِلْسَی الله عَلَیْ وَ جَلَّ جیسے بخاری شریف کی مذکورہ صدیث شریف میں گزر چکا ہے۔ اگرکوئی رسول اللہ اللہ علیہ اللہ عمر اللہ نتی کہتے ہیں اللہ وعلیہ وسلم سے زبان درازی کرتا ہے تو رسول اللہ اللہ علیہ وسلم سے زبان درازی کرتا ہے تو

حضرت عمر غضب ناک ہوجاتے ہیں اور با با رغرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت مرحمت فر ما کیں میں اس زبان دراز منافق کی گردن اڑا دوں حضور پاک ایک ایک کوف مانا پڑتا دَعَهُ یا مُمراع عمراس چھوڑو۔

صديث أبر ٨: عَن مُحَمَّدٍ بن سَيُدَينِ عَن أبى هُرَيرَةَ قَالَ وَكَّلِي رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عَلَيهِ وَالِه وَسَلَّم بِحِفظِ زَكُوةٍ رَمضَانَ فَاتَانِى اتٍ فَجَعَلَ يَحَثُوا مِنَ الطَّعَامِ فَا خَدْتُهُ وَ قُلتُ وَاللَّهُ لا رَفَعَنَّكَ إلى رَسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وَالهِ وَسَلَّم قَالَ إنِي مُحتَاجٌ وَ عَلَى عَيَّالَ وَلِي حَاجَتٌ اللَّه عليه وَالهِ وَسَلَّم قَالَ إنِي مُحتَاجٌ وَ عَلَى عَيَّالَ وَلِي حَاجَتٌ شَديدَ قَالَ النَّبِي صَلى اللَّهُ عليهِ وَالِهِ فَسَديدَ قَالَ النَّبِي صَلى اللَّهُ عليهِ وَالِهِ وَسَلَّم يَا اللَّهُ عليه وَالِهِ وَسَلَّم يَا اللَّهُ عليه وَاللهِ وَسَلَّم يَا اللهُ عَليه وَاللهِ وَسَلَّم يَا اللهُ عَليه وَالله وَسَلَّم يَا اللهُ عَليه وَالله وَسَلَّم وَسَالًا مَا اللهُ قَد كَذَبَكَ وَسَيعُولُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَيَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ ال

مُعطَّان (بخاری شریف پاره نمبر ۹ کتاب الوکالة باب اذاوَگُلَ وُجُلاً

رجمہ: محمد بن سیرین سے انھول نے ابوھریرہ سے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ علیالسلام نے زمضان کے فطرانے کی حفاظت کے لیئے مقرر فرمایا پس ایک آنے والا آیاس نے لپ بھر بھر کرا ٹھانا شروع کر دیا تو میں نے اسے پکڑ لیا ااور کہا کہ اللہ کی قتم میں تجھے ضرور سول اللہ صلی اللہ والہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لے جاؤں گا۔اس نے کہا متاج ہوں اور عیالدار سخت ضرورت مند ہوں (ابوھریرہ) فرماتے ہیں کہ میں نے اسے چوڑ دیا جب صبح میں بارگاہ نبوی حاضر ہواتو آپ نے فرمایا تیرے گذشتہ رات والے قیدی کا کیابنااے ابوھر رہ میں نے غرض کیا کہ اس نے اپنی سخت مجبوری اور عیالداری ک شکایت کی تو مجھے رحم آ گیامیں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فر مایا اس نے یقینا تھے جھوٹ کہااوروہ پھر بھی آئے گا تو مجھے یفین ہو گیا کہ بے شک وہ آئے گا چونکہ رسول الله عليه في جوفر مايا ہے کہ وہ آئيگا ميں اسکی تاک ميں بيٹھ گيا استے ميں پھروہ آ کیالی بحر بحر کر پھراٹھانے لگاتو میں نے اسے جاکر پکڑلیااور کہا تجھے رسول الثُقافِظة ك دربار ميں لے جاؤ نگاس نے كہا ميں مختاج ہوں عيالدار ہوں تو مجھے چھوڑ د كا أعُودُ میں پھرنہیں آؤنگا مجھے اس پر رحم آگیا میں نے اسے چھوڑ دیا صبح کو بارگاہ رسالت ما بالله حاضر ہواتو آپ نے فر مایا اے ابوھریرہ تیرے قیدی (چور) کا کمپیابنا یں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے متاجی عیالداری اور بہت حاجت مند ہونے کا ا کیااس پررم کرتے ہوئے میں نے اسے چھوڑ دیا آپ نے فرمایا دیکھاوہ کجھے المع ط بول گیا اچھا پھر آئیگا تیسری بار پھر میں اسکے انتظاروتا ڑوتاک میں بیٹھ گیا پھروہ

فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقُولِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليهِ وَالِهِ وَسَلَّم أَنَّهُ سَيَعُودُ فَرَ صَدَتُهُ فَجَاء يَحثُوا مِنَ الطَّامِ فَاحَذَتهُ فَقُلتُ لا رَفَعَنَّكَ إلى رَسُولِ اللَّهِ مَالَئِكُ قَالَ دَعْنِي فَانِيَّ مُحتًّا جُ وَعَلَى عَيَالٌ لا أَعُوذَ خَيْرِ حُمَةُ فَخَليَّتُ سَبِيلَهُ فَأَصبَحِتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وَالهِ وَسَلُّم يا ابا هريرة ما فعل اسيرك قلت يا رسول الله عَلَيْكُ شَكَاحَاجَةً شَـدِيـدَةً وَعَيَالاً فَرِحمَةً فَخَلَيَّتُ سَبِيلُ قَالَ اَمَا إِنَّهُ قَد كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ فَرَصَـدَتُهُ الشَّالِثَةَ فَجَاء يَحتُوا مِنَالطَّامِ فَأَخَذتُهُ فَقُلتُ لَا رَفَعَنَّكَ إلى رَسُولِ اللَّهِ صلى اللَّه عَلَيهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَ هٰذَا أَخِرُ ثَلْثِ مَرَّاتٍ أَنَّكَ تَزْعَمُ لاَ تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ قَالَ دَعنِي أُعلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنفَعُكاللَّهُ بِهَا قُلتُ مَا هُوَ قَالَ أَوَيُتَ إِلَىٰ فِرَا شِكَ فَاقْرَاء أَيَةَ الكُرسيِّ اللَّهُ لاَ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الحَيُّ القُيُّومِ حتى تَحتِمَ الآيَة فَإِنَّكَ لَن يَزَالَ عَلَيكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظ" وَلاَ يَقرَبَنَّكَ شَيطَان "حتَّى تُصبِحَ فَخَلَّيتُ سَبِيلَهُ فَأَصبَحتُ فَقَّالَ لِي رَسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وَالهِ وَسَلَّم مَا فَعَلِ أَسِيرُكَ البارِحَة قُلتُ يَا رَسُولِ اللَّهِ زَعَمَ انَّهُ يُعَلِّمِي كَلِمَاتٍ يَنفَعُنِي اللَّه بِهَا فَخَليَّتُ سَبِيلَهُ قَالَ مَا هِيَ قُلُتُ قَالَ لِي إِذَا آوَيتَ إِلَىٰ فِرَاشِكَ فَاقراً آيَتَةُ الكُرسيِّ مِن أَوَّلِهَا حَتَّى تَحْتِمَ اللَّهُ أَ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْحَتَّى الْقُيُّومِ وَقَالَ لِي لَن يَّزَالَ عَلَيك مِن اللَّه حَافِظ" وَيَقرَبَكَ شَيطَان" حَتَّى تُصبحَ وَكَانُو أَحرَسَ شئى" عَلَى النَّحِيرِ فَقَالَ النَّبِي صلَّى اللَّه عليه وَالهِ وَسَلَّم أَمَا إِنَّهُ صَدَقَكَ وَهُوَ كَلُوبُ تعلم مَن تُخَاطِبُ مُنذُ ثَلْثِ لَيَالِ يَا أَبَا هُرَيرَةَ قَالَ لاَ قَالَ ذَاكَ

آیا اور لپ بھر بھر کر اٹھانے لگا میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا اب تو ضرور رسول التواہیئے کے حضور لے جاؤں یہ تیری آخری باری تھی تونے کہا تھا کہ ابنہیں آؤ نگااور پھرآگیا اس نے کہا تو مجھے چھوڑ دے میں مجھے کچھ کلمات بتا دیتا ہون اللہ تعالیٰ مجھے ان ہے فائدہ بخشے گامیں نے کہاوہ کیا تو اس نے کہاجب تو اپنے بستر پر جائے تو آیت الکری الله الااله الاهو الحي القيوم كاآخرتك فتم كرايا كرايك قو بميشه بميشه الله تعالى تیرے لئے محافظ بنادے گا دوسرایہ کہ مج تک شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا تو مین نے اسے چھوڑ دیا جب صبح فرشندرسول اللہ کی خدمت اقدس میں حاضری دی تو آپ نے فر مایا شب گذشتہ کے تیرے قیدی کا کیا بناا ہے ابو ہر برہ ہو میں نے غرض کیا یارسول التعلیق میں نے اسے اس شرط پر چھوڑ دیا کہ بے شک وہ مجھے ایسے کلمات سکھائے گا جس سے اللہ تعالی مجھے نفع بخشے گا آپ نے فرمایا وہ کو نسے ہیں میں نے عرض کیا کہ اس نے مجھے کہا کہ جب تو بچھونے پر جائے تو اول سے لیکر آخر تک اللہ لا الہ الا هوالحي القيوم آية الكرى پڑھ ليا كر الله تعالى تيرے لئے ايك محافظ مقرره فرمائے گا اور شیطان سی تک تیر فے قریب نہیں آئے گا نیک کلمات کے بہت اصحاب رسول طالب تق بس نبی پاک علی نے فرمایا ہاں بداس نے مجھے بچ کہا حالانکہ وہ بہت برا جھوٹا ہے آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ تو جانتا ہے تین راتوں سے تیرے ساتھ ہمیکلام ہے وہ کون ہے عرض کیانہیں آپ نے فر مایا ذاک شیطان وہ شطان تھا۔

بخاری شریف کی بیرحدیث بھی مختاج تشریح نہیں اس حدیث پاک کو پڑھتے۔ بی پینہ چل جاتا ہے مگر صاحب ضمیر اور صاحب دل اور صاحب نظر کو چونکہ دید ہ کورکو کیا نظر آئے کیا دیکھے: صاحب ضمیر جانتا ہے کہ صدقہ فطر کے محافظ نے بارگاہ رسالت

یں حاضری ہی دی تھی ابھی تک کوئی بات نہیں کھوٹی تھی آپ نے زیراب مسکراتے

اوسے ارشاد فر مایا اے ابوھر نرہ تیرے قیدی کا کیا بناصاحب دل جانتا ہے کہ حضرت

ابو سریرہ نے تو اسے مفلس عیالدار بہت مجبور سمجھ کر چھوڑ ہی دیا مگر آقا فر ماتے ہیں
امااللہ کذبک دیکھا تھے کیسا جھوٹ بول گیاصاحب نظر پر بیات بھی تخفی نہیں کہ
مسرے ابو ہریرہ نے اس لئے چھوڑ دیا کہ بید دوبارہ وسہ بارہ نہیں آئے گاور نہ وہ ایسے بحرم
کو نہ چھوڑ تے جو بار بارجرم کا ارتکاب کرتا ہے مگر سردار دو جہاں فر ماتے ہیں وسیعود

گات: حضرت ابوهریرهٔ کا اعتقاد علم رسول الله کی ساتھ دیکھیں کہ کیسا پختہ یقین ہے فرماتے ہیں فعیر فت ان سیعود لقول رسول الله الله بھے یقین ہوگیا کہ وہ واقعی آئیگا چونکہ حضور علیہ نے فرمایا ہے۔ صاحب انصاف پرعیاں ہے کہ حضرت ابوهریرہ سے تین راتوں سے مخاطب ہے مگر خبر نہیں کہ کون ہے فرمان حضور پاکھیں کے علم غیب پر کہ آپ فرماتے ہیں ذاک شیطان وہ شیطان تھا۔ نکتہ: حضرت ابوهریرہ فرماتے ہیں ذاک شیطان وہ شیطان تھا۔ نکتہ: حضرت ابوهریرہ فرماتے ہیں فرحت میں اس چور پر رحمت کی رحم کیا رحمت کرنے وااا رحیم ہوتا ہے اس چور پر رحمت کی رحم کیا رحمت کرنے وااا رحیم ہوتا ہے اس عال کیا استعال کیا استعال کیا استعال کیا استعال کیا استعال کیا

گلتہ: آیت الکری پاک کے فیوض و برکات اور اس کا حفظ و امان کا باعث ہونا فرشتے کا مقرر ہونا شیطان کا قریب نہ آنا ہے۔ اس کا مقرر ہونا شیطان کا قریب نہ آنا ہے۔ اس آیت الکری کی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ اس آیت الکری میں ہولایہ حیطون بشی من علمہ الا بماشا جورسالت مآب

اب ہوئی جب حضرت امیر معاویہ اور امیر المومنین حضرت امام حسین کے درمیان فزاع پیدا ہوئی دونوں طرف اصحاب کرام کے عظیم دھڑے تھے قریب تھا کازبر دست فوزیزی ہوئی مگر حضرت امام حسن نے سلح کرلی چونکہ پیٹین گوئی تھی رسول اللہ کی اور علم مقدى برسول التعافية كار

نکتہ: اس صدیث پاک سے حضور پاک علیہ کی حضرت امام حسن سے کمال محبت بھی واضح ہوتی ہے آپ اپنی آواز دلنواز سے لوگوں کو بہرہ ورفر ماتے اور نگاہ ناز سے حضرت امام حس كونوازت أور بيارآ ميزالفاظ سے سرفراز فرماتے ان بن هذا سيدايقيينا و میرسر اسر دار بیٹا ہے جس طرح محبت کے وقت ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے میرا دلہا بیا ہے بیالفاظ فرط محبت سے نکلتے ہیں۔

مديث بُمر ١٠: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثنى قَالَ حَدَّثَنَا حُسَينُ بنُ الحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا بِنُ عَونِ عَن نَافِعِ عَنِ إِبنِ عُمَرِ قَالَ ٱللَّهُمَّ بَارِك لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمنِنَا قَالَ قَالُوا وَفِي نَجِدنَا قَالَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِك لَنَا فِي شَامِنَا وَفني يَمنِنَاقَ اللهِ اوَفِي نَجدِنَا قَالَ هُنَ لِكَ الزَّلازِلُ وَالفِتَنُ وَبِهَا يَطَلَعُ قَرنُ الشَّيطَانِ بخارى شريف بإرى نمبر م كتاب الاستقاباب ما قيل في الزلازل والايات ر جمہ: ہم سے محد بن منی نے بیان کیا فرمایا ہم سے حسین بن حسن نے بیان کیا کہا ہم ے ابن عون نے نافع سے انھوں نے ابن عمر سے بیان کیارسول اللیکالیک نے فرمایا ا الله جمیں ہمارے شام میں اور یمن میں برکت عطافر مالوگوں نے کہا ہمارے نجد میں پھرآپ نے فرمایا اے اللہ جارے لئے جارے شام ویمن برکت پیدا کر پھر لوگوں نے کہا کہ جارے نجد میں آپ نے فرمایا وہاں زلز لے آ کیل گے فتنے

صلی الله علیه واله وسلم علم مقدس کی کھلی دلیل ہے فاقھم

حدیث نمبر 9: بیحدیث پاک طویل ہے ہم اس کاوہ حصد ذکر کرتے ہیں جس میں ہمارا

فَقَالَ ٱلحَسَنُ وَلَقَد سَمِعتُ آباً بَكرَةَ يَقُولُ رَايتُ رَسُولَ صَلَّى اللَّه عليه وَاللهِ وَسَلَّم عُلَى المِنبَرِ وَالحسن بنُ عَلي إلى جَنبِهِ وَهُو يَقبل على الناس مَرَّةً وَعَلَيهِ أُحرى رَيَقُولُ إِنَّ نَبِئي هَلَا سَيدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ يُصلِحُ بَينَ فِئَتَينَ عَظِيمَتَينِ مَنَ المُسلِمِينَ قَالَ لِي عَلِي بنُ عَبدِاللَّهِ إِنَّمَا ثَبَتَ لَنَا سِمَاعُ الحسنِ مِن أبي بَكرَةَ بِهِلْدَالحَدِيثِ

بخارى شريف پاره نمبر ١٠ كتابُ الصلح باب قول النبي صلّى اللَّه عليه وَالهِ وَسَلَّم لِلحسن بن على ابني هذا سَيد"

ر جمہ: پی حسن بھری نے کہااور بے شک میں نے ابوبکرہ سے سناوہ فرماتے ہیں کہ میں رسول علی کے کو سبز منبر پرتشریف فرمایا دیکھا اورحسن بن علی آپ کے پہلومیں تھے بھی آپ لوگوں کی طرف توجہ فرماتے اور بھی حسن بن علی کود کیھتے یہ میراسر داربیٹا ہے اور یقینا اس کی بدولت الله ملمانوں کے دو برے گروہوں میں صلح کروائے گا مجھ (امام بخاری) علی بن عبداللہ نے کہا ہمیں اس حدیث کوحسن بصری کا سننا ابو بکرہ سے ملاہے۔اس حدیث یاک میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ایک آئندہ واقعہ کی خبر دی وہ میر کہ آقائے دوعالم نے حضرت امام حسن کواپنی گود مقدس میں لیتے ہوئے ارشادفر مایا کہ میرایدسردار دبیٹا ہے جومسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان سلح کرائے گا بی خبر حفزت امام حسن علیہ السلام کے دور میں ہو یہ موصادق

یں کھڑا ہو گیا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا تجھے طلحہ نے بھیجا معرض کی جی ہاں پھرآپ نے فرمایا کھانے کے لئے میں نے عرض کی جی ہاں آپ نے اپنے یاس بیٹھنے والے سارے لوگوں سے فر مایا چلوسب کھڑے ہو جاؤ آپ چلے اورس سب سے آ گے آ کے چلا۔اس حدیث یاک میں اہل ذوق کے لئے علم غیب پر ایک بین اور واضح ثبوت موجود ہے۔ وہ بیر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کے لیے حضرت ابوطلحدرضی الله عنه طعام و کھانے کا انتظام فر مایا اور حضرت انس کو کہا جاؤرسول التصلى التدعكيدوآ لهوسكم سے درخواست دعوت كروحضرت انس رضى التدعة محفل رسول س حاضر ہوئے فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا کدرسول پاک اللے بہت سے اوگوں میں تشریف فرما ہیں میں کھڑا ہوگیا کیونکہ کھانا صرف آپ کے لئے تھا مجھے خوف تھا کہ اگر اس دعوت کے لئے عرض کرتا ہوں تو آ ہے اللہ سارے لوگوں کو شریک فرماکیں گے جبکہ کھانا تنانہیں ہے جب میں کھڑا ہواتو آپ نے فرمایا مجھے طلحہ . نے بھیجا ہے نامیں نے عرض کی جی ہاں یارسول التھا کھاتے کے لئے بھیجا ہے نامیں نے عرض کی جی ہاں آ یا نے سبھی سے فر مایا قُو مُو ا چلوحضرت الس فرمات بي آپ چلے اور ميں سب سے آگے آگے تھا۔ فاقتهم وَ انْصِف وَ اغْدِل-یا آپ نے فرمایا کہ جھے زمین کی تنجیاں دی گئیں اور یقینا مجھے اللہ کی قتم میں تم پربیہ خوف نہیں کرتا کہتم میرے بعد مشرک ہوجاؤ گے اور بیاندیشہ ضرور ہے کہتم دنیا میں مشغول ہوجاؤ گے۔ بخاری شریف کی اس حدیث پاک نے ہمیں کئی باتوں کی خبر دی الك علم رسول صلى لله عليه وآله وسلم كه فسروط لَستُحمهُ مين تمهارا پيش رفت و پيش خيمه ول اور میں تنہارا نگہبان ومحافظ اور تنہار علماوں پر شاہد ہوں۔ دوسرامشاہدہ رسول

بداہو نگے شیطان کا سینگ (شیطانوں کے گرو) پیداہو نگے۔اس حدیث پاک میں رسول التعالیق نے نیبی خردی جس کا تعلق آنے والے وقت سے ہنجدوالے اگر علم فیب رسول التعالیق تسلم نہ کریں تو اس میں عجب نہیں چونکہ رسول اکرم علی نے فیب رسول التعالی تعلق نہ کریں تو اس میں عجب نہیں چونکہ رسول اکرم علی نے وہ وہ سوسال پہلے پیشین گوئی فرمائی هن لک النو لازل و المقتن کہ وہاں زلالے ورفقتے پیدا ہوئے دین وایمان کی پستی سے پردہ بڑھ کراور کیا زلزلہ ہوسکتا ہے مسلمانم کوعبادتوں اور نیک کاموں (مجالس میلا دومعراج محافل دعا و درود دیگر کار ہائے خیر) سے روک کراور مسلمانوں پر کفر و شرک بدعت و ضلالت کے فتوے لگانے سے بڑھ کر اورفتنہ و فساد کیا ہوسکتا ہے اور رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کے اس فرمان وَ بھا اورفتنہ و فساد کیا ہوسکتا ہے اور رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کے اس فرمان وَ بھا وَدُنُ الشَّیُطانِ : میں بڑی وسعت ہے جوصا حب علم لوگوں پر پوشیدہ نہیں (فا نُظرُ وُ

صديث بمبراا: حَدَّثنا عَبدُ اللَّهِ بن يُوسُفَ قَالَ اَنا مَالِک عَن اِسحَاقَ بنِ عَبدِ اللَّهِ عَليه وَالهِ وَسَلَّم في عَبدِ اللَّه عليه وَالهِ وَسَلَّم في المَسِدِ وَمَعَهُ نَاسَ فُقُمتُ فَقَالَ لي اَرسَلَکَ أبُو طَلحَته فَقُلتُ نَعَم قَالَ لي اَرسَلکَ أبُو طَلحَته فَقُلتُ نَعَم قَالَ لِطَعَامٍ قُلتُ نَعَم فَقَالَ لِمِن حولَهُ قُومُو افَانطَلَق وَانطَلقتُ بَينَ ايدِيهِم ليطَعَامٍ قُلتُ نَعَم فَقَالَ لِمَن حولَهُ قُومُو افَانطَلق وَانطَلقتُ بَينَ ايدِيهِم بيض المحارى شريف باره نمبر ٢ كتاب الصلوة باب من رُعِي لِطَعَمٍ في المسجد

ترجمہ: ہمیں عبداللہ ابن یوسف نے بیان کیا فرمایا ہمیں امام مالک نے خبر دی انہوں نے اسحاق بن عبداللہ سے انہوں نے انس سے سنا انہوں نے (انس) نے کہا کہ میں نے نبی علیہ الصلوة والسلام کومسجد میں پایا آپ کے پاس کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو

التعليقة كم مجھاللدى فتم ميں يہال ساپنا وض كوثر و كيور بابول\_

تیسرا ملک رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم که الله کی قتم مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں ملی ہیں راوی کہتا ہے یا آپ نے بوں فر مایا کہ مجھے زمین کی چابیاں ملی ہیں دونوں باتوں میں وسعت ہے مگر آخری بات میں بانسبت پہلی بات کے زیادہ وسعت ووقعت ہے جواہل علم برمخفی نہیں۔

چوتھا پھرعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضوفشانیاں کہ بیہ بات میں جانتا ہوں اس بات کا مجھے علم ہے کہتم میں ہے کوئی مشرک نہیں ہوگا اس بات کو بھی میں جانتا ہوں کہتم دنیا کی طرف راغب ہوجاؤگے۔

صديث بُمرًا! حَدَّ ثنا عَبدُ اللَّهِ بن يُوسُفَ قَالَ حَدَّ ثنا اللَّيتُ قَالَ حُدَّ ثِني يَلِيد بنُ آبِي حَبِيبٍ عَن آبِي النَّحِيرِ عَن عَقبَة بنِ عَامِرٍ آنَّ النَّبِي صلّى اللَّه عليه وَالهِ وَسَلَّم خَرَجَ يوماً فَصَلَّى عَلىٰ اَهلِ أُحدٍ صَلُوتَهُ عَلَى المَيّتِ عليه وَالهِ وَسَلَّم خَرَجَ يوماً فَصَلَّى عَلىٰ اَهلِ أُحدٍ صَلُوتَهُ عَلَى المَيّتِ شُمَّ انصَرَف إلَى المِنبَرِ فَقَالَ إنِّى فَرَطُ لُكُمَّ وَآنَا شَهِيد' عَلَيكُم وَإنّى فُرَطُ لُكُمَّ وَآنَا شَهِيد' عَلَيكُم وَإنّى وَاللَّهِ لَانَظُرُ إلىٰ حَونِي الآنَ وَانى أُعطِيتُ مَفَتِيحَ خَزَائِنِ الآرضِ آو مَفَا وَاللَّهِ لَانَظُرُ إلىٰ حَونِي الآنَ وَانى أُعطِيتُ مَفَتِيحَ خَزَائِنِ الآرضِ آو مَفَا يَعيحَ الآرضِ وإنّى وَاللَّه مَا آخَافُ عَلَيكُم آن تُشرِكُوا بَعدِى وَلكِن تَيت الآرضِ وإنّى وَاللَّه مَا آخَافُ عَلَيكُم آن تُشرِكُوا بَعدِى وَلكِن آخَافُ عَلَيكُم آن تُنافَسُو فِيهَا بخارى شريف پاره نمبر ۵ كتاب الخبائر الصَّلوة عَلَى الشَهِيد :

ترجمہ: ہمیں عبداللہ ابن یوسف نے بیان کیا فرمایا ہمیں لیث نے بتایا فرمایا مجھے بزید بن ابی خبیب نے بتایا فرمایا مجھے بزید بن ابی خبیب نے بیان کیا ابوالخیر سے انہوں نے عقبہ بن عامر سے کہ بے شک نبی علیہ الصلاق والسلام ایک دن تشریف لائے اور شہیدان احد پرصلوق پڑھی جیسے نماز جنازہ

المرآب منبر پرتشريف لائے تو آپ نے فر مايا ميں تبہارے ليے پيش خيمه ہوں اور ميں م پر گواہ ہوں اور یقیناً اللہ کی قتم میں یہاں سے اپنا حوض کوٹر دیکھر ہاہوں اور یقینا مجھے وین کے خزانوں کی تکته رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کے اصحاب میں سے کوئی سحالی کم کردہ رہ نہیں بلکہ سب اصحاب راہ راست پر تھے اور راہ راست پررہے چونکہ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ان ع مبرا موفى كى شبادت دى ب- نكته شہیدان احد پرنماز جنازہ پڑھنے کے بعدان باتوں کا اظہار شامیداس وہم و مگان کودور کرنا ہو کہ شہیدانِ احد کے وجود سامنے نہیں پھران پرنماز کیسی چونکہ نماز جنازہ کے لئے جنازہ سامنے ہونا چا ہے تورسول پاک صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے بیہ بات فرما کرکہ یں یہاں سے اپنا حوض کو شر مکھ رہا ہوں تو لوگوں کا شہیدان احد کے غیب و پوشیدہ و في كا وجم و ممان ختم ہو گيا كہ جب آ قائے دوعالم صلى الله عليه وآله وسلم سے حوض کوژ پوشیده نہیں تو بیزریز میں شہیدان کیے پوشیدہ ہو سکتے ہیں پھر حضور پاک علیقے نے بیہ بات بھی شاید بطور تا سیفر مائی ہو کہ زمین کے اوپر کا نظام تومیرے ہاتھ میں ہے ی گرزیرز مین کے فرائن بھی میرے زیروست ہیں۔

ترجمہ: ہمیں قتیہ نے بیان کیا فرمایا ہمیں جریہ نے اعمش سے انہوں نے مجاہد سے
انہوں نے طاؤس سے انہوں نے ابن عباس سے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کاگز ردوقبروں کے اوپر سے ہواتو آپ نے فرمایا ان دونوں کوعذاب ہورہا ہے اور کسی
بڑی بات کی وجہ سے نہیں ہورہا پھر آپ نے فرمایا البعثد ان میں سے ایک چفل خوری
کرتا تھا ور دوسرا پیشاب کے چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ فرمایا پھر آپ نے ترشہٰی کی
پس اس کے دوجھے کیے پھرایک حصہ ایک قبر پر اور دوسرا حصہ دوسری قبر پر نصب کر دیا
پس اس کے دوجھے کیے پھرایک حصہ ایک قبر پر اور دوسرا حصہ دوسری قبر پر نصب کر دیا
پھر فرمایا جب تک بیٹ ہنیاں خشک نہیں ہوں گی یقینا ان سے تخفیف کی جائے گی۔

بخاری شریف کی اس حدیث پاک میں بھی رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کاعلم غیب بطریق اللہ علیہ وآلہ وسلم کاعلم غیب بطریق اللہ علی اس موتا ہے چونکہ زیرز میں مدفون غیب بی توہے پھران عذاب ہونے کاعلم کیفیت بھی لوگوں سے پوشیدہ آقائے نامدا واللہ کو کو صرف ان پر عذاب ہونے کاعلم نہیں بلکہ وجہ وسبب عذاب بھی معلوم ہے یعنی رسالت مآ بر بھی خوان کی زندگی کے اعمال کی بھی خبر ہے اوران کے حسن حیات کے ہر پہلو پر نگاہ ونظر ہے کہ بیا پی زندگی میں کیا کرتا اور بیا پی حسن حیات میں کن اعمال وافعال میں مشغول تھا۔

تکته اس صدیث پاک سے قبر کی زندگی کا بھی ثبوت ماتا ہے اور عذاب قبر و راحت قبر کا بھی وجود ملتا ہے جولوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں پہلے وہ حیات برزخی کا انکار کرتے ہیں تب ہی وہ عذاب کا انکار کرتے ہیں کہ جب زندگی نہیں تو ثواب و عذاب کیسے۔

نكته وَمَا يُعَذِّبَانِ مِنْ كَبِيْرٍ. الكامطلب بينيس كريدًاه چوس في بين مطلب يد

ہے کہتم جن گناہوں کو چھوٹا سمجھتے ہوان کا بید خیال نہ کرنا اور چغل خوری کرتے رہنا گئے بڑے عذاب کا سبب بنتے ہیں۔ فَاعْتَبِرُوا يَااُولِيُ الاَبُصَادِ۔

مدیث فرس الله عن يُونُس عَن الله عليه وَاله وَسَلّم مَن يُرِدِ اللّه بِهِ خَيرًا يُفقِهه فِي الله عَن يُونُس عَن الله عليه وَاله وَسَلّم مَن يُرِدِ اللّه بِهِ خَيرًا يُفقِهه فِي الله عليه وَالله وَسَلّم مَن يُرِدِ اللّه بِهِ خَيرًا يُفقِهه فِي الله عليه وَالله يُعطِى وَلَن تَزَاللَ هَذَهُ إِلّا مَّةُ قَائِمَةً عَلَى اللّه لا يَضُرُوه مَن خَالَفَهُم حَتّى يَاتِى آمرُ الله بِخارى شريف الله العلم باره نمبر ا باب مَن يُرِدِ الله 'خَيرًا

ر جمہ: ہمیں حدیث بیان کی سعید بن عفیر نے کہا ہمیں بیان کیا ابن وہب نے بونس سے انہوں نے ابن شہاب سے سے فرمایا کہا حمید بن عبدالرحمٰن نے میں نے خطبے میں معاویہ سے سناوہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم اللہ ہے سا آ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ اس کو دین میں سمجھ بو جھ عطا فرما تا ہے دین کی فقا ہت تقسیم فرمانے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے اور بیامت ہمیشہ اللہ کے تھم پر قائم رہے گی انہیں کوئی مخالف نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے گا۔

بخاری شریف کی بیرحدیث بھی اجمالاً حضور پاک آیا ہے کے علم پاک کوظاہر کی جاری شریف کی بیرحدیث بھی اجمالاً حضور پاک آیا ہے کہ بین دلیل ہے کہ آتا ہے نامدار سیالیت علم کمال کے مالک ہیں اس حدیث پاک میں چند ہاتیں قابل مورین کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے فقاہت عطافر ماتا ہے مورین کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے فقاہت عطافر ماتا ہے

علم عطا فرمانا ہر عام و ناہل کے لئے بلکہ نہیں خاص لوگوں کے لئے ہے رسولوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ خاص کوئی اور نہیں۔

٢- التد تعالى عطاكر رباب اور رسول المستعانية تقسيم فرمار ب بين وَاللهُ يُعْطِيٰ ميں يُعْطِيٰ مضارع ہے جواستمرار و دوام پر دلالت كرتا ہے يعنى الله تعالى كى عنايت موقوف نہيں موئی بلکہ جاری ہے اور ہمیشہ رہے گی اور اس عنایت وعطایا کے رسول الشواليك قاسم ہیں تقسیم فرمانے والے ہیں اور ہمیشہ کے لئے قاسم ہیں آ مدم برسرمطلب کدرسول التُعَلِينَةُ عَلَم كمال رکھتے ہیں چونکہ قاسم کے لیے علم ضروری ہے کہ کون حاجمند و ضرور تمند ہے کہاں ہے کتنامختاج ہے کس چیز کے لئے مختاج ہے ستحق ہے یانہیں غرضيكة قسمت بانٹنے كے ليے قاسم كو ہرطرح اور ہر پہلوكاعلم ہونا ضرورى ہےمعلوم ہوا كرة قائے دوعالم اللہ قاسم قسمت ہرمقوم والے كى ہرقسمت كوجانتے ہيں اس كئے تو فرمایا که میں جانتا ہوں۔ بیگروہ (اصحاب کرامؓ) ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک اللہ تعالی ع المربيل ك\_ يعنى حق برربيل كاور ميس جانتا مول كه كوكى مخالف قيامت تك ان كالكي في الله المار سك كارفافهم وَأَنْصِفُ.

صديث بُمرها: حَدَّ ثَنجَا عَبدانُ قَالَ اَحْبَرِنَا عَبدُ اللهِ قَالَ اَحْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ اللهِ عِلهِ وَاللهِ وَسَلَّم لَيلَةً النَّهُ عليه وَاللهِ وَسَلَّم لَيلَةً صَلَى اللَّه عليه وَاللهِ وَسَلَّم لَيلَةً صَلَوٰةَ العِشَاءِ وَهِى التى دَعُوا النَّاسُ العَتمَةَ ثُمَّ انصَرَفَ فَاقبَلَ عَلَينَا فَصَلُوٰةَ العِشَاءِ وَهِى التى دَعُوا النَّاسُ العَتمَةَ ثُمَّ انصَرَفَ فَاقبَلَ عَلَينَا فَقَالَ اَرْئيتَكُم لَيُلَتَكُم هَلْهِ فَإِنَّ رَاسَ مِائَةٍ سَنَةٍ مِنهَا لَا يَبقى مِمَّنَهُو اليَومَ عَكَىٰ ظَهرِ الارضِ احدُ بخارى شريف كَابمواقيت الصلوة فياره بُمرس عَمَالُ تَعْمَى عَبدان نِي كَابَ مَعْمَالُ اللهِ مَن عَبدان نَه بيان كيا كها، بمين عبدالله نِ خردى فرمايا بمين يونس نِ خر رجمة بمين عبدان نِي بيان كيا كها، بمين عبدالله نِ خردى فرمايا بمين يونس نِ خر

بخاری شریف کی بیرحدیث پاک بھی مختاج تفییر نہیں لوگ کل کی بات کرتے پی مگر سر دار دو جہاں تالیقی سوسال پہلے کی خبر دیتے ہیں وہ بھی لوگوں کی موت و حیات کی پھرا کیک نہ بلکہ اس رات سے پہلے موجود (سارے لوگوں کی کسی کی موت و حیات کی قبل از وقت خبر دے دینا یہی غیب ہی تو ہے۔ فَانُظُورُ وَاعْدِلُ۔

صديث بُر ١١ : حَدَثَنَا عَبد ١ الله بِن عَبّاسٍ قَالَ اَنحَسَفَتِ الشّمسُ عَلىٰ عَنِ عَبِو الله بِن عَبّاسٍ قَالَ اَنحَسَفَتِ الشّمسُ عَلىٰ عَبِ عَلِم الله عليه وَاله وَسَلّم فَصَلّى رَسُولُ الله صلّى اللّه عليه عَهدِ النّبِيّ اسلّى اللّه عليه وَاله وَسَلّم فَصَلّى رَسُولُ الله صلّى اللّه عليه وَاله وَسَلّم فَصَلّى رَسُولُ الله صلّى اللّه عليه وَاله وَسَلّم فَقَامَ قِيامًا طَوِيلًا نَحوًا مِن قِرَآة سُورَة البَقرَة ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعًا طَوِيلًا ثُمّ رَكَعَ رَكُوعًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ القِيامِ الأوَّل ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ القِيامِ الأوَّل ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ القِيامِ الأوَّل ثُمَّ مَكَعَ رَكُوعًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الركوع الأوَّل ثُمَّ سَجَدَ القيام الأوَّل ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الركوع الأوَّل ثُمَّ سَجَدَ القيام الأوَّل ثُمَّ مَرَكَعَ رَكُوعًا طَويلًا وَهُو دُونَ الركوع الأوَّل ثُمَّ سَجَدَ القيام الأوَّل ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعًا طَويلًا وهُو دُونَ الركوع الأوَّل ثُمَّ سَجَدَ القيام الأوَّل ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعًا طَويلًا وهُو دُونَ الركوع الأوَّل ثُمَّ سَجَدَ الشّمسُ وَقَالَ إِنَّ الشَّمسَ وَالقَمَرَ ايَتَانِ مِن السَّم الله عَليه وَالهِ وَسَلَم رَايَتَانِ مِن السَالِ الله عليه وَالهِ وَسَلَم رَايَاكِ المَالِ الله عَليه وَالهِ وَسَلَم رَايَاكَ لَكَعَمُعتَ فَقَالَ إِنِي رَايتُ الجَنَّة الجَنَّ الجَنَّة الجَنَّة فَالَ إِنِي رَايتُ الجَنَّة الجَنَّة الجَنَة الجَنَّة الجَنَّة الجَنَّة الجَنَّة الجَنَّة الجَنَّة الجَنَّة المَالِولَ الجَنَّة المَالِولَ السَّهُ المَا المَالِولَ المَالِولَ المَالِولَ المَالِولَ الله الجَنَّة الجَنَاكَ لَكُعَمَّعتَ فَقَالَ إِنِي رَايتُ الجَنَّة الجَنَّة الجَنَّة الجَنَّة الجَنَّة الجَنَّة الجَنَاكُ الجَنَالِ الله المَالمُ الله عليه وَالهِ وَسَلَم وَايتُولُ الجَنَاكُ الجَنَاقُ الجَنَاقُ الجَنَاقُ الجَنَاقُ الجَنَاقُ الجَنَاقُ المَالِهُ المُعَلِي المَالِمُ الله المُعَلِي المَالمُ الله المَالمُ المَالمُ الله عليه وَالهِ وَسَلَم وَالمَالمُولِ المَالمُ المَالمُ المَالِمُ المَالمُ المُعَلِي المَالمُ المَالمُ المَالمُ ال

وَتَنَاوَلَتُ عُنقُودًا وَلُو اَصَبتُهُ لَا كَلتُم مِنهُ فَلَمُ مَا بقيت الدنيا وردت النار اَرَمَنظَرًا كَاليَومِ قَطُّ اقطَعَ وَرَايتُ اكثَرَ اَهلَهَا النِّسَاءَ قَالُوا بِمَ يا رَسُولَ اللَّهِ صلّى اللَّه عليه وَالهِ وَسَلَّم قَالَ بِكُفرِهِنَ قِيلَ اَيَكفُونَ بِاللَّهِ رَسُولَ اللَّهِ صلّى اللَّه عليه وَالهِ وَسَلَّم قَالَ بِكُفرِهِنَ قِيلَ اَيَكفُونَ بِاللَّهِ قَالَ يَكفُونَ إللَّه عليه وَالهِ وَسَلَّم قَالَ بِكُفرِهِنَ قِيلَ اَيكفُونَ بِاللَّهِ قَالَ يَكفُونَ الإَحسانَ لَواحسنتَ الى احداهُنَّ الدَّهرَ قَالَ يَكفُونَ الإحسانَ لَواحسنتَ الى احداهُنَّ الدَّهرَ عَلَه أَن يَكفُونَ الإحسانَ لَواحسنتَ الى احداهُنَّ الدَّهرَ كُلله أَن المَدوف باره عليه واله عليه والموف جماعة

ترجمہ: ہمیں عبداللہ بن مسلمہ نے امام مالک سے بیان کیاانہوں نے زیدابن اسلم سے انہوں نے عطا ابن بیار سے انہوں نے عبداللدابن عباس سے انہوں نے فرمایا کہ رسول التُعلِيقَة ك زمانه مين سورج كهن جوانورسول التُعلِيقة نے نماز پڑھي برا المبا قیام فرمایا جیسے کوئی سورہ بقرہ پڑھنے کی دیرلگائے پھر بڑالمبارکوع کیا پھرآپ نے سجدہ كر كر مرا شايا اور برد المباقيام كيا مكر يبلح قيام سے يجھ كم تھا پھر آپ نے برد المباركوع کیا مگر پہلے سے پچھ کم تھا پھر سجدہ کیا ای طرح نماز مکمل کر کے فارغ ہوئے تو فرمایا سورج اور چا نداللہ کی نشانیاں ہیں بیکی کی موت وحیات کے لئے نہیں گہناتے جبتم یددیھوتواللہ کا ذکر کیا کر ولوگوں نے کہا آ بایسے آ کے ہوئے جیسے کوئی چیز لینا جا ہے ہیں آپ پھر چھے ہٹ گئے ہیں۔آپ نے فر مایا میں نے بہشت کا نظارہ کیا اور انگور کا خوشہ لینا جا ہتا تھا کہیں اگر میں لے لیتا تو تم دنیا کے ختم ہونے تک اس سے کھاتے رہے پھر جھے دوزخ دکھائی گئی اس سے نہ پندیدہ چیز اورکوئی نہ دیکھی اور میں نے اس میں زیادہ عورتوں کودیکھالوگوں نے عرض کیا کس لئے پارسول الٹھائیے فر مایاوہ کفر كرتى ہيں عرض كيا گيا كياوہ الله كاا نكاركرتى ہيں فرمايانہيں بلكہوہ اينے شوہروں كى نہ

شکری کرتی ہیں اورا نکا احسان نہیں مانتی اگر تو ساری زندگی اس کی خدمت کرے پھر وہ مجھ میں وہ کوئی کمی دیکھیے تو کہتی ہے کہ تجھ سے تو میں نے کوئی بھلائی نہیں پائی۔

بخاری شریف کی اس حدیث نمبر ۱۱ میں جورسول اکرم نور مجسم الله کے مشاہدات و ملاحظات ہیں وہ اہل ایمان کے لئے دَارَ تُھُم اِیْمَانًا کا باعث ہیں اور نہ ماننے والے کے لئے کیفین اِلَّا حَسَارًا کا باعث ماننے والے کے لئے یُضِلُ بِه کَشِیرًا اور وَ لات وَر الطَّلِمِیْنَ اِلَّا حَسَارًا کا باعث ہیں یعنی ماننے والوں کا ایمان بڑھے گا اور نہ ماننے والوں کا نقصان بڑھے گا۔

میں یعنی ماننے والوں کا ایمان بڑھے گا اور نہ ماننے والوں کا نقصان بڑھے گا۔
مان عَسَبرُوا یَا اُولِی الْاَہُصَارُ . اے آئے سی والوعبدت حاصل کرو۔

صديث نمبر ا: عَن ثَوباَنَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صلّى اللَّه عَلَيهِ وَالهِ وَسَلَّم إنَّ السله ذَوِى لِي الأرضَ فَرَانَيتُ مَشَارٍ، قَ ها وَمَغَادِبَهَا مَشَكوة شريف بروايت بخارى مُهم بابالغِين

ترجمہ او بان سے روایت ہے فرماتے فرمایا یاؤسول الله الله الله الله تعانیا الله تعالی نے میرے لیے زمین کوسمیٹ دیا میں نے اس کے مشارق و مغارب کو دیکھ لیا مشکوۃ شریف بحوالہ مسلم و بخاری شریف کی بیرحدیث پاک بھی مختاج تشریح نہیں دوسری مدینوں کی طرح بیحدیث پاک بھی صرف علم خابت نہیں کررہی بلکہ مشاہدہ و ملاحظہ اور مشارق و مغارب ارض کی رُو یئت رسول کو خابت کررہی ہے۔

تکتہ مشارق ومغارب جمع کے صیغے بیان فر ماکر جہات ستہ یعنی چھے جہات کی طرف اشارہ ہے کہ میں نے ارض کے صرف مشرق ومغرب کوئہیں دیکھا بلکہ مشارق و مغارب کو دیکھا یعنی مشرق ومغرب شال وجنوب پھرشال مشرق وشال مغرب اس طرح جنوب مشرق وجنوب مغرب سہی کودیکھا ہے چونکہ جمع کا اطلاق تین اور تین سے مطرح جنوب مشرق وجنوب مغرب سہی کودیکھا ہے چونکہ جمع کا اطلاق تین اور تین سے

زائد پرآتا ہے کم از کم ہرسمت و جہت کے ساتھ دوسمتیں دوجہتیں اور ہوں گی تب وہ جمع کا بت ہوگی از کم ہرسمت و جہت کے ساتھ دوسمتیں دوجہتیں اور ہوں گی جمع ہے اس کے نین جہاں ہوں گے اور مغارب بھی جمع ہے اس کے بین جہات ستہ ہوئے آتا کے نامدا تعلیقے نے دوری ارضی دنیا کامشاہدہ فر ۔ اِ فَافْھَہُ وَانْصِفُ۔

مديث أبر ١٨: وعن مَعَاذَ بنِ جَبَلِ قَلَ أُحتُسبِسَ عَنَّا رَسُولُ اللهِ صلى اللُّه عَلَيهِ وَالهِ وَسَلُّم ذَاتَ غَدَاةٍ عَن صَلواةِ الصُّبحِ حَتيٌّ كِدنا نَتَرا إلى ا عَيِنِ الشمسِ فَخَرَجَ سَرِيعًا فَتُوِّبَ بِالصَّلواةِ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلَّى اللُّه عَلَيهِ وَالهِ وَسَلَّم وَتَجَوَّز فِي صلواة فَلَمَّا سَلَّمَ دَعَا بَصوتِهِ فَقَالَ لَنَا عَلَىٰ مَصَافِكُم كما اَنتُم ثُمَّ انفَتَلَ إِلَينَا ثُمَّ قَالَ إِنَّى سَأَحَدِّثُكُم مَا حَبَسَنِي عَنكُمُ الغدَادة إنى قُمتُ مِنَ اللَّيَلِ فَتَوَضَّاتُ وَصَلَّيتُ فَإِذَا أَنَا بِرَبِي تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي أَحْسَنِ سُورَةٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لُبِّيكَ رَبِّ قَالَ فِيهَ يَختَصِمُ المَلاءُ الأعلىٰ قُلتُ لا آدرِي قَالَ هَاثُلثًا قَالَ فرايتهُ وَضَعَ كَفَّهُ بَينَ كَتَفِيَّ حَتَّى وَجَدتُ بَرِدَانَامِلِهِ بِينِ ثَدَيَيٌّ فَتَجَلَّى لَي كُلُّ شيءٍ وعَرَفْ الحديث الخ مشكوة شريف باب المساجد بحولة رُّ مذى احمد بخارى ر جمہ: -حصرت معاذ ابن جبل سے فرماتے ہیں کدایک دن رسول الله وقع می مماز میں تشریف لانے میں در فرمائی۔قریب تھا کہ ہم سورج دیکھ لیں آپ تیزی سے تشریف لائے نماز کی تکبیر کہی گئی آپ نے نماز پڑھائی اور نماز کو مخضر کیا جب سلام پھرا تواویجی آواز ہے فرمایاا بنی جگہ بیٹے رہو جہاں جہاں بیٹھ ہو پھر ہماری طرف منہ کر کے فر مایا میں تہمیں بتا تا ہوں کہ آج صبح مجھے تم ہے کس چیز نے روکا فر مایا میں رات کواشھا

وضوکیا جس قدر ممکن تھی نماز پڑھی نماز میں ہیں تھا مجھے اونگھ آنے گئی حتی کہ نیند آگئی استان کے فرمایا اے استان میں پہنچا تو اس نے فرمایا اے (محملیا ہیں میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ احسن حالت میں پہنچا تو اس نے فرمایا اے میں (محملیا ہیں جھڑٹے ہے ہیں اللہ علی کے ہوئے میں نے عرض کیا ہیں جھڑٹے ہیں میں نے عرض حاضر ہوں تو اس نے فرمایا مقرب فرشتے کس معاملہ میں حقوث کی معاملہ میں کیا کہ میں اپنی طرف سے پھے نہیں جانتا ہے لفظ (کہ مقرب فرشتے ہی معاملہ میں جھڑٹے تے ہیں) تین باراس نے فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رب کود کھا تو اس نے اپنار حمت و قدرت و اللہ ہاتھ میرے کندھوں پر دکھا حتی کہ رحمت و الے نوروں کی شخترک میں اپنے سینے میں پائی پس ہر شے مجھ پر ظاہر ہوگی تو میں نے ہر شے کو پہچان کے اپنار حمت میں اپنے سینے میں پائی پس ہر شے مجھ پر ظاہر ہوگی تو میں نے ہر شے کو پہچان ایں۔

یہ حدیث پاک بھی مختاج تشریح نہیں ہرشے کی معرفت رسول الشُوالِیَّ کو حاصل ہے۔ گر چنداہم باتیں جواس حدیث پاک سے ظاہر ہوتی ہیں (۱) رسول اکرم علیہ سوبھی جاتے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوتے جس طرح ارشا دگرامی ہے کہ اَبِیتْ عِنْ دَرَبِّی یُطُعِمُنِی وَ یَشْقِیُن۔ ہررات میں ایٹ پروردگار کے پاس گرارتا ہوں۔ وہ مجھے (دیدارکراکے) سیروسیراب فرمادیتا ہے۔

مصنفه کی دوسری نصانیف کے نام ایج م الهدی اول ۲ ـ راه نما ۳ ـ فیوضات گیلانیه اعجازیه المعروف خزینه معرفت

(دعوت الى الحق

آستان عالیہ گیلانیہ اعجاز آباد شریف نز در بلوے اسٹیشن شجاع آباد پر سالانہ۔اا۔اا۔رئیج الاول شریف کو جشنِ میلا دالنبی علیقیہ اور ۱۲ ا۔۵ ارجب کومعراج النبی علیقیہ کامرکزی پروگرام ہوتا ہے۔ اور ہرماہ کی گیارھویں شریف بڑے عقیدت واحترام سے منائی جاتی ہے۔

احبابسلمله سے شرکت کی اپیل ہے۔